





م الخش ينه ط الكيا لايمري على

تقسیم ر: صکر دفتر مکتبر جامع المثیر ان جامع نگرانی دالی — 110025 شاخیر مکتبر جامع المثیر ارد دبازار و دلی — 10006 مکتبر جامع المثیر ارد دبازار و دلی — 400003 مکتبر جامع المثیر از اس بلانگ بمئی — 20200

قيمت: بين ري

لبراقي أرك برليس، برودى بادس، دريا كغ ، في د بى يرايع بدى

## بيثلفتار

داستان اميرحمز وصاحيقوان، جس عاقه دنترهین و نتربنجم طلسم هوشربا جوكل داستان اسيرحمزه كهجان اور، جس كى سات جلدين هين اس كهادل چارجلدده كا ترجمه منتى محمد حسين جاه مرحوم ف

اوراآخرى سينجدون كاترجمه سنشه احمدحسين تتري فنرمايا \_طلسم وخريا اطبع سوم) . ه/ انحاتم الطبع أد جان طبع /١٦٢

ٱتھەدفەردى تھيالىي ملدون تېرتل تقريراً كېياس ئزارصغات پۇھىيا داستان مىرحزد كاير يا كۆان دفتر طلسم بخرشرا بمجو قریب دس ہزار صفی رکھیلا ہوا اردو زبان کا طویل ترین شری شام کا رہے بھے اردو کا ابنی تیزاد رنخا لعی تصفیف ہونے کے با<mark>و جو د</mark> اس کے تھنے واسے دکھی کھی ہم کہ جانے کی بات اور ہے!) خاکساری اورانکساری سے ترجمہ ہم کہتے رہے!! اور ہو ؟ اویں صد مِنَ اس طول حاستًا في سلسله كي شالع بوكر منظرعام بِدَاف والحايم بي كتّاب بن بيش خدرت سے -

طلسم ہوٹریا جس کامحف نام بی بہیں ریکا یک اکی طلبی دنیا ہی ہے جا آہے اس منی میں اردونٹر کا تما ہر کا رہے کہ ا<mark>ردد</mark> ميں اتنے دمين اورتنوع بيانه پرنشر كا استمال كى دوررى جگرنهني ل<sup>ق</sup> \_\_\_\_ا در زائنے بڑے بيلنے بررزم (=حزه وغير<mark>ه)</mark> بزم (= عاشقى دغيره) ادرعياريان (= عمودغيره) كهين اورل سكين كا -

أتحه دفترى دامستان البرجزوك اس بانجوي دفتر ليني اطلسم بوشر إنكا ايك خصوصيت يرب كددامتان كيفيرمات دفترون كى تو تحقورى مېت افارى بنيا دىن ل جاتى مې كسىلىن د قترىنچى كىغ كلىسىم بوشر ياخالى مېزىستانى كلىق كىلى كىم قى س سے ہندستان کوار دوزبان کا ایک نا درتھذ جس کا بہلا دعانچس ستّادن سقیل رام پورٹ میراح والی اورجے ان کے بدا گلی برهی کے انبا برشاد اشاگرد مراحد علی ) نے لاس ساعی روایت کی اورمضبوط کیاا ورمجران کے بیٹے غلام رصانے 'سمع' کو ا بھر ایں ڈھال کے سی جانے والی دامستان کو ٹر بھی جانے والی کتا ہیں ڈھال دیا جو بچہ دہ جلدوں میں 'غرمطبوع' رصٰ الا بھر پری

رام بورس موجودے۔

طلسم بوشر با اصلاً سات بلكاً ته جلدوں برتمل ہے (كرجلد 6 كے ٢ حصة مير) اور ٢ جلدي مزيد القبيد طلسم بوشر با

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant کی ایس اس طرح اس کی کن دس ملدی ہور ہیں۔ کویا لو ری اس موری در این ایس پیم ایسے بچم مجام مستقبیر ہور سویا حاد بسے یہ دود استان کویوں کا کارنا دہسے : محاصین جاہ نے اولیں جا ر جلدیں تحییں احراصین قرنے بعیر براری جلدیں تما کیں ۔ یردارستان کمی بود مرکئی، سنائ پہلے اس لیے کھست میں آنے سے قبل ہی شہور ہوجائیں اود کھرجانیکے بوچی سنا کھلے نياده فرق مني آيا وامنان اميرهزو اوراس وامتاني مسليل ابم تري كرفى طلسم بوشر ياكوا اردوين جتنا يرص أكياا ورحتنا منالك اردوكي كونًا درُخِلِ كُلِينَ المَاعِبَارِسِ المَ كَلِفَعَتْ مَدْكُوكِي بَنِي بَيْجَةٍ عِلْمِ الناسِ لِيكُونُوا بول ا دربادشًا بول تك، غرياستعام ىك، تخوااد باتك (مرزا فالبرجى !) مب اس كازلىنسكة امير تقع إبها جنگ ا درى يود و مرى جنگ غظيم كسير همي ماكل كى دوايت مى دكى طورجادى دې اگرچرمېلي اور دومرى جنگ عظيم كه درميا فى عرصى مى گليدا درجرېرندېم مېدا كى فيروز لورى ١١ دېيخه درجيد پېر ففرعرابهرا کا گرفتاری نیا چری دغیرو) درخالص ترجرک درجربرتر تحدام فیروز لوری خاموخی سے طلع کا جگر لیتے چلے گار ا فرصت اوربهلت كے ادفات كالام يحق اورمب سے بڑھ كرم كر كنف منل نے سے زيادہ اب بڑھنے كادورها وكا أي كا كاب تام ده کرفرزان اور محوط ازیان، ده تخیلی کا ما دالان وه نیکی ادریدی سے بی جلی زندگا م ترجی ا دراس میں میرو کا جرت ناک غرمولی بها دری ادر دیانت ادران کے بازیرا علی ترین کامرانی ۔۔ اس سب کو دیکھنے کی توقی تھی ہی وہ داستان امیر حمزہ نرسہی ترتح والمفروز ورى كامرار درباد لندن اوركروش آفاق كامتر مسلومي اببرام كالازاع بم سي اوقت مكرار إتحااس كرسا قد جم بى كرا اربا ميهان ككرا أنادى كوندو مين بكران مواموى دنيا اورطلسى دنيا اجسى وسكا كبين مع اكيا وطلسى دنيا ا مقيول بنوم كاكُروقت بوبدل چيكائماً أس كا ندازه اس كے سنجالكوں كوبنوم كا - 'جاموكى دنيا' البتراتزا بى مقبول رہاج بيسا لِینے زمانے میں طلسم پوخریاتھا؛ اور دِعبولیت اس درج پر رہی کابن صفی کے انتقال کوکئی سال گزرگئے لیکن بھوپی 'جاسوسی دنیا' بعجالك دومال فراك كي إستدى كم ما ته امنا مركات كي يراف تناددن كوكمياً ما ادردهوم وصام سے فروخت بوقا ر باہے \_\_\_ ا در رحد پاؤسند د غبول دا مجسط الموی دنیا کا بوری بوری که ایرا است پهان تمام د کمال ا تسط داردیتے مستع بی کسی فرکسی طور تيروا في دولار من السافي دلجب اسى طرح منفسط لعش بناتي م كابت إ

ہندریافی کچو کا جاتیات بسیویں صدی کے ادائل تک بعثی اُدر جس صدیک محفوظ رہ کی تھیں، ہوشر اِ میں اس کچو کے تقریباً ہم ہوگا ہوں جس کے اور جس صدیک محفوظ رہ کی تھیں، ہوشر اِ میں اس کچو کے تقریباً ہم ہوگا ہوں اور جس کے اور موسال اور کا موسال بدکا دصاراد جس میں دو فرصف ابنی اپنی حین ترین دواتی کو ہم اَدر کرکے دنیا کے ایک ایک میں موسول کے اس کو بھوتریا کو اور کو جن موسول میں عالمی ارت کے وہمذری کی اس کو بھوتریا کو اور کو جن موسول میں عالمی ارت کے وہمذری کی اس کو بھوتریا کو اور کو بھی اور فریبان ان تیوں کے مطالعہ کے لیے ہوشر باایک تیمی خزانہ ہے۔ اس کو در کی مطالعہ کے لیے ہوشر باایک تیمی خزانہ ہے۔

طلسم دو شریا کارنته اردد د استان کے رشتہ سے فاری داستان امیر حزہ صاحبقران (= تعظیم حزہ = حزہ الم = رموز حزہ = اسمارا لمزه سے جوڑا جا آلم لے جوروایت و فیفی کاطرف نسوب کی جاتی ری سے لیکن جو دا تعر اُ فیفی سے تبل ہما اوں اس ۱۹۳ عے کے عهديهي ويودتنى ادراس دعوم دحام سرمو وقى كرتها إدى فاسعهد كربترين الفافنان وك ليصفور كرف برقررك ادر مع كرك عهدس ير كهم انجام كومبنيا داس معتورهرة المريخ بشرادوا ت جذر ال قبل أسطر إلسه طبع موسيكي مي يدا شامت مرف تصاور بيشتل ب ادمون س عادی ہے) امعوری بر توبواد ساف کیاہے اس س اللف سے بہ تذکرہ ال جاتاہے۔ اکر کے مهدین فل معوری المفتود کو کہنچ ہوئی تھی ہذرتا فی ادرایرانی مصور ک فن مصوری نے وشاہ کا تحلیق کرمیسے تھے ان میں حمزہ نام بھی شائل ہے ۔ اور دان بی خدائخت الا بڑور م كمعور تنوي أن ل ب ونعورى كادنياكا مان محل كهلاب ينى تديم زان كام والركام بدين بس معوركيا كما ادرير وفيفى كالم بارباداس كمصنف كم حينيت سه أراب وعن مكن ب كرم وطرح ارتح فالدان يوريدي درم تراريون سه ددسيكر الرخ متن بعي شال وكه اكينًا اسى طرح حزه الركودوباره كهماكي مواور تحض من فيفي شال رسيد مول بيتن اعميت جس داستان كوعهد م ايون یں حاصل ہوجائے، قردہ تواکی دومری روایت کے مطابق اسے موٹنن کی چرکہا گیاہے ، اورایک بسری روایت کے مطابق مهدوزندی کی جر وَكُونَ عِب من كرير يَعِيمُ آئي تعديم رج مو في الحال ويس اتنا بي كما جاكت محد والمحتى البرري من ايك داستان فارى مى زويدة الوهوزك نام سعم ودب حس كمولف ماجى تعينوان مدائى في المان من المسال المان الم يهني كراس واستان حروك كالسنع تع من من الوالمال نیشا پوری مجسال بنی اورسلطان حمین شباتی کے فاری وزن قابل ذکر ہیں ۔ پنی واستان کے متعدد نسخے ۱۶۱۳ وسے قبل کی موجود تھے۔

داستان امیر خرو فاری میں ہوجھی متی ہے ایک جلدی یا تھو ٹی تھو ٹی تھو ٹی دو جب لدوں میں دستیا بہے۔ اردو میں بھی بدد استان وزٹ ولیم کا بی کے توسط سے مخلیل علی خال اُٹرک کے قلم سے ۱۱-۱۸۱۷) ایک ہی حصر میں آگئی کے نصف صدی لبدا بان علی خال خالب بھنوی نے (۵ ۵۱ میں) ابنا ور ژن اردو دینا کے سامنے بیش کیسا۔ اس آخوالڈ کرکویا دونوں ور ژون کوسا منے رکھ کرمطیع فو ککشور نے عبداللہ بلگرای کے قلم سے ٹیسرا ور ژن (۱۱ ماری بیش کی جوموں ترمیوں کے ساتھ بہلے سیّد تعدی میں

ا- دموز حرّه بران سے بھی تالئ ہوئی اور فوکشورہ مجہ۔ مال ہی بی بران سے تقریح زہ یا حزہ نار بھی اررِّر حجز نشار) مویا خجا رہے کا دوجلدوں بی شارخ ہواہے ، جوایک قول کے مطابق ، بران سے ۲۰۱۱ حرص مدات جلاوں کی تھیاد خوا کمٹن کیٹرا کرکے فلا نہی ہوئی ہے مدات جلای نہیں مدات حصے تقے جو ذر مطروں میں ممالکے میں ۔۔

0

دراص ارد و دالارب خطیم ترادبیات فادی سے نا آبوڑنے کی کوشنبی میں برکھنے میں نخر محسوس کیا کہ و د فلکسم نود تصنیعت بمیں کردہے ہیں۔ تا ہم چو کریدا مرخلات داتی متعاس سے تصنیعت بمیں کردہے ہیں۔ تا ہم چو کریدا مرخلات داتی متعاس سے ایک بی مالنس سے مالئی مسابق مطبیح کے کا رپردازوں اور اکھوں ایک بی مالنس سے محالات میں میں ان فلکسم کا دوں کے مسابقہ مطبیح کے کا رپردازوں اور اکھوں کو بھی برابرکایا کچوزیادہ ی وخل رہا جنوں نے اسے بھی برابرکایا گیوزیادہ ی وخل رہا جنوں نے اسے بھی برابرکایا گیوزیادہ کی دورزیرمب کی تقار کسل المیسیوسی عدی کے دورزیرمب کی تقار کسل المیسیوسی عدی کے دورزیرمب کی تقار کسل المیسیوسی عدی کے دورزیرمب کی تقار کسل

CC-0. Agamnigany Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IK9-MoE-2025-Grant و CC-0. Agamnigany من المراح من ا

تق \_\_\_\_\_ كَفْ وال 'كاتِ 'اسى من كفية جلت تق واور كور عبس مي كية عبب كراً التما ومصف إورى خاكراً سے اورطاراح پوری تاجوانہ دانٹوری کے ماتھ اس کارناہے کو تھنیف کے ماتھ ماکھ 'ترجم' بھی لکھ دیڑا تھا۔

تعنيف كوترج كجرك يجيل سع دشته جوالمسف كاكوكشش ولاصل اس دقدت كاليك الم قدر كالتريفا فاخهادتني ككى سے کچھ لوآ اصان کا تقاضاہے اسے زیادہ بتا ال بقتا اس کا تق ہے۔ اگر کھیلانے کوئی طلس موخر بالکھی تقی تو دہ اگوں کے بے السيريشن قوبهوال في: اس ككرداريك اس كعيّاديك ادري كي باتين كم ين عك كورس ديس -اب اس سے كيا فرق پر الہے کہ دہ اصل ۲۵ صغے کی دامستان ترجعے میں نودس فراصفی برکھیل گئی۔اگرخیال اصلاً بیرشر و کلہے تواس پر جاہے ایک یوری عارت کی تعیر موجائے، عارت کانام اس خیال آخین کے نام پری رہے : امیں قدری ،اب اس عهد میں، جب بیشرودن کے پورے پورے افکارلیں رواینے نا موں میں ٹانک لیتے میں سمجھ میں انجی توہمنی سکسیں!

جن بیشروداستان نولیوں کے نام طلسم ہوٹر یا کے مترجم مصنفوں نے تھے میں وہ پرانے زانے کے فی<u>ھی اور نئے</u> عمد کے انبر پر شاد' غلام د مذا ور میراحدعلی ہیں ۔ یہ کی تھیج ہے کہ میراحد علی اورا نبر پرشا د کاروایت سے انبر پرشا د کے بیٹے غلام افرا كالقينيف كرده طلسم بوخريا توده جلدون بون طلسم باطن بوخريا اورطلسم بوخريات باطن كمنام سيوام بورس مخطوطك كى مورت یں محفوظ ہے ۔ بیعنی اردویں یہ دامستان ایسی ہی ضامت کے ماتھ قبلاً وجودیں اُ چکی تھی ۔ لیکن جمن طرح ان لوگوںنے بی اصل فارس کواپنار میشد بنایا تما ا حطبوع تعطسم دو تر یا کے مصنفوں نے بھی اصل فارس کواپنا مافذ قرار دیا دیر ا وربات ہے کہ دونوں کا مرجیتمہ یا ماخذ محفی ایک خیالی وجود ہے یا تعلیدس کا ایک فرخی نقط ' جوزیادہ سے زیادہ محبیل سکا تو يْسْن لائريرىك بواركيكش ك تقرفيلسوف تك بصه فهرست فكاد (عبدالمقتدر) في بوشر يادالا تقد عمرايا، بوضيح بات نهن إ دارستان اميرجره ، ديوزجره وقعدًا ميرجره ، امهادالخرو ، حره نامر ، زيدة الرموزكهي بحي لملسر بوشر إلمانشان بني لماً -دراصل باری دی تھی بہنیں ۔ اے و مراحد علی اور مرقام علی اوران کے شاگر دو دستے اردو بی میں تھا۔ یراس کا بہالعن تفادرام پورس برداستانین بم ۱۱۰ - ۱۸۱۵ کے درمیان تھی کمیں جونولٹنورسے بن کا بات ہے۔ نود احمد حسین قرنے اس کاعراف کیاہے دو شرا ۵:۲/۲۱) کرمفت اول احظامی۔

وہ شہوردی کایت آپ کے مینی بوگ بس میں مہم جوجب ساری مزلی سرکرے اس خیان کے بہنے جا آہے جہاں

اب دو بہوت ابنانا اللہ کرنے کے دوام کا کھائے کا حل کر سنے کواسے دہاں پھا ہو تھا ہو تھا ہو جھے رہا ہو تھا ہے اس ساری کا مجرح ہے اب ہزیدگیائی بہن کھنا جا ہو و بنیک تھ سکتے ہولیکن ٹس انحری نام کھرج کے ابنانام کھتا جا کے کا اور نیز دن بھی کر رسلسلاسی طرح جاری ہے گائے تم السے نبداً نوالا بالس اسی طرح تجمالانام کھرج کے ابنانام کھتا جا کے کا اور اس کے ابداس کانام کوئی اور کھوچے کا اور اس کے بعد ... -

ہاری اقدادایک ایک کرے دیزہ دیزہ جوری ہیں۔ ایک اعلیٰ قدر بھی رہی کھی کر گئے ہودں کے نیک نام کوخلاک زکروا نام نیک رفتگاں ضائے کن ) شوکے دو سے حقیق ایک اللہ مج بھی دیا گیا ہے دکائی دویا گیا ہوتا!) کرجانے والوں کا نام قاگم رکھو گئے قرآنے والے ہم الزام بھی بجالیں گے و آ بمات نام بھی برقرار ' ) ناقوام تحدہ کے سربراہ اورعظیم صوفی ہیم سنیلائی وہ دلدؤ یوخ آئے بھی کا نوں میں گرنے رہی ہے کہ انٹر نام میں کی ارکھ اسے! ہم جم سب کارے کوشش کیا ہے ، کہ جب ہم دنیا سے گزرجانگی توزندوں کے خیالات باد ہا رہمارے نام کے گرد کھوستے برھیں! ھما دانا ہد! سے نام احدیت سے توھم بی حق نہیں سکتے ہماری من دندگی اور مصمارے اعمال کے ختاج کہ جمہ چون میں جاسکتے! نے انہ میں استیاز بیانشانات ملنے سے دو صاحاس صتا ہے!! وی عن ت صاباعت ھوی یا مشرصندگی صا!!!

کسی گزرے هدے كانام ضائع مت كرد كوئى بچهلانام كهرچومت، مت كهرچو،

کتنے بی معالموں میں ہماہے بینٹر وہم سے بہت بڑھے تھے زیا وہ نوش نصیب تھے ، (مثلاً میں کہ ان کے پاس وقت بہت تھا) طلسم وہٹر پاکا خصوصاً اورداستان امیرمخر واہ دِکستان خیال وغیرہ کاعموماً جیساتفیسی مطالوان لوگوں نے کی اورا پنے مطالو کے جُرْماً رکھ کھیند کیلیے وہ اُن بھی ایمیت رکھتے ہیں ۔

ان دامستان کا دور بظاہرگزرجیکار ہما ہے بمعقود میں بن ناید دس پندرہ لکھنے والوںنے پر دامستانیں الف سے بے سکر پڑھی ہوں! اتنا ہی بہت ہے ہمالئے یا در ، شکرگزار ہونا چاہیے سکر پڑھی ہوں! اتنا ہی بہت ہے ہمالئے یا در ، شکرگزار ہونا چاہیے ہیں! ان محسول کا جنوں نے ہم پر دوکشن کی کہ چالیس کیاس بزار صفات پر کھیلے ہوئے ان مخاکسا وان جہاں نوشکا روں کو حقار سے مزد کھیں؛ کون جانے کہا اس گرویں سے کسی مواد کسی شہروں کا جہرہ جیک انتھے!

نبلاً کوئی کی وضوع پراچها کام کرچها موقا سے بهتر تواخ تحسین ادرکوئ ہے بھی بہنی جس کا طرح م مے ڈا واج ؟ اس طور پر کرمیٹر دوں نے فن داستان کوئی پر داستان امیر تحزو پراور خصوصاً اطلب موٹر پایر چوکی تھاہے اس کا متعلق صفتہ طلب موٹر ا کے اس خدد احب خشن امید حسینت نے کے ساتھ اقتباساً کی اکر دیا جائے : پہلے نقیدی اور تحسینی تحریری ہوں جس سے CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant قاری بوض سے قریب ہوتا جلاجائے ؛ درمیان بن 'برزی 'تحریری ہوں'جن میں تحسین کے ساتھ تحقیق بھی چرطی ہو گئی ہے اور ان میں ان میں خالص تحقیقی تحریری !

حالف مسیمی تحریری! سو، رئے سین، تنقیدی او درقیقی تحریری معسفوں کیلئے سکر گزاری کے ساتھ م**قدر طلسم او شریا** کے طورے بین ی جاری ہیں۔

تہذیب من اورزبان \_ تینوں کے مطالہ کے لیے طلسم وہٹر وایک اہم اُفذہے۔ تہذیب اور تمآن کو کچھا بٹ و تالتی کرلیں ایکے ہم مدد کرتے ہیں!

عابدرضابيدار

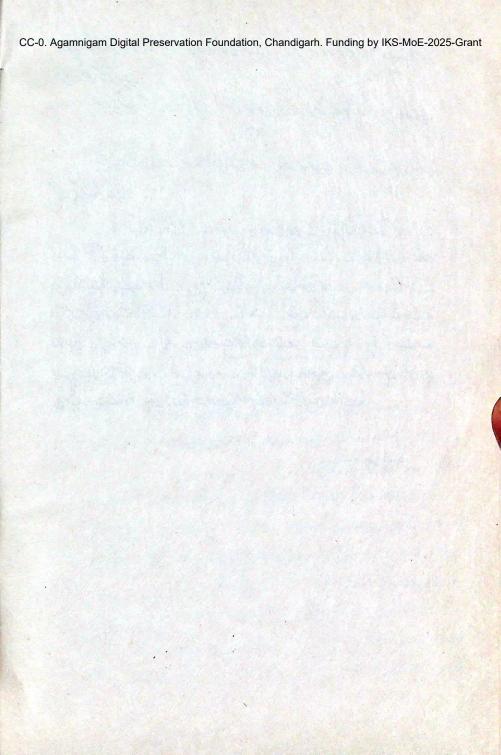

مقدرئر طلسم وشرا

| ۵   | رابئ معصوم رضا                       |
|-----|--------------------------------------|
| 14  | محدث عسكرى                           |
| 14  | عزیزاحمد<br>خلیب ل ارجراع ظی         |
| 27  | حكيب ال الرحم عظمي                   |
| 10  | سيده قار عظيب                        |
| 40  | الممتارسين                           |
| 44  | كليم الدين احد<br>شمس الرحمان فاردتی |
| 4   | لتمس الرحمان فاروني                  |
| 41  | راز نردانی                           |
| 91  | لاربردای<br>خواجرعبدالردُفعشرت کھنوی |
| 90  | حافظ عي بهادرخال                     |
| 99  | گيانچند                              |
| 117 | سہب رہناری                           |
| 100 | نار جمين تقوى                        |
| 144 | امير شن نوراني .                     |
| 194 | عبدالقدوس باسمى                      |
| IM  | انخر مسعود رضوى                      |
| 10. | مرزا محرمت د بوی                     |



رابي معصوم رضا

اس کی بار و کی بھے ہے۔ اس کی اس بوتر ہائیں ہوزندگی میں گئی ہے وہ ہندوستانی ہے۔

ار او ہندوستان میں پر مطالع کا مقدر نظام ہوتر ہائیں ہوزندگی میں گئی ہے وہ ہندوستانی ہے۔

ار او ہندوستان میں پر مطالع ایک بہت بڑی خودرت ہے کیونوکارج اس الزام کو ہنس کو اپنے والوں کی تعداد خاصی بڑی ہی ہے ہوں ہوں اور ان کا طوف دھی رہتے ہے۔

ار مور سے دو اور ان کا طوف دھی رہتے ہے۔ یہ بات بیار کی اور اور اس کی کوئی ہے۔

ار مورک یا اور ان کے اس دو اس کی کوئی میں ہوں کا افراد دو اس کے کیا دو ہیں ہیں ۔ ان والوں کی کوئی ہے۔ اس کے طور کیم اور انہیں اس بات برا حرارہ ہے کار دو کی ساری بوئی انھیں جند الفاظری ہے ، اس کے یہ موری ہے کہ مفت کی مطالع اور انہیں اس بات برا حرارہ ہے کار نوری برات کی جمہے ہے۔

ار موری ہے کہ مفت کی مطالعوں کے دولوں برات واضح کردی جائے کان چندالفاظرے علادہ ادد دکے یاس اور بھی بہت کچھ ہے ۔

اس کے یا براج کچھ بھی ہے دہ ہندوستان ہے۔

یمطالواس یے بھی خزدی ہے کاس کی درشی میں یہ بات دیمجی جاسکے کہتر نمیسی خام یب سے بند ہوتی ہی کرباس اس کیان ، دمتر خان درب من اور زبان کا کوئی خرمیب نہیں ہوتا۔ خربی عصدیت کی ظلمتوں میں گونے ہوئے اس مکسے میں اس تسم کے مطالعے قوی کیے جہتی کے جراخ جلائیں گے ۔

يمطالودواص ايك بطريسلى كايك كرى بعد

ا می مطالع کا فیاد تین چزوں برہے "طلسم چرٹرا ہی مندوسان اُوڈزندگی "اس سے معزودی ہے کربیدان تینوں کو مجھ لیسا جائے۔ یمن ہے کاس سلیلی مقالات کا دکار کے سے اتفاق ذکیا جا سکے کئی اس کے باوجو دریات مفید ہوگا کی کو کوریات صاف ہو سک گاکم قالد کا رکے ذہن میں ان تینوں بنیا دوں کا کی آئسکل ہے۔

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

معادد مدار المرس بوتيا الدر تهور مورد و اس كفريا بود بور المراه معتدكي مشرك كمن المحارد م ار يمزه كا داستان ، جو داستان كولول كا اصلى دريقيتي جوانسكاه بدو و دراصل فارى بريتي . ا در كيتم مي كرنهنشاه اكسيك نا زیں امیر روام کے ایک قابی می نے اسے تعیف کی آپاری سے ثابے، کو کو تغیق کے ہدین استان امیر چری وہی " دمضاین خررص ہے ) اب اگرید دارتان بداکرین کی قوم تین می اسکاد بود کیسے مکن بوکرا ہے ۔افسوس کر شرر نے برتانے کی زحت بنیں کوا را کی کریہ بات كن ارخ سفارة الكن ايك راك بره ركابيان ادردلي ياج بالمعدده جآه ادرقم والعلسم وشرا مستوج بهي كمية بكرم هنا علم من المعتقب المنادر "نادون كاندن بيدامونے كىلىدىجىب اس بات كى كەسىش كى كىك داستان كوداستان كودن بى كازبان مى قىلمېند كالمياجات تواحمذي ايسيراكمال داستان كوميث كرسكا بفول فيضح طدير لتحدك ارد دبرلك ويصيلاوس بخاني حبآه او وتمر كلفانعة كاسي بركاتدركانكاه سد ديكه جاتم " (مفاين شروم ف)

تربائے مقادیں ان داستانوں سے مہت زیادہ قریب تھے ۔ اس لیمان کا برمیان بہت اہم ہے ۔ ان کا برمیان اس لیم بھی ایم ب ع كونز المحد كول كرمطاني دراص اس داستان سيرسك اولو ل كرمواع بطيري:

" تشكركفّار كاتماحسين از نين عورتين لشكار ملاكم بميروون اورعيّارون سيعشق مي متبلا بوتي بي- ايك الكومرتبرمبت مي دهند مينون بُرِنهورومنا مس انجلها لك العزيز درجاا درظها المُنقشة تياريوت من "دحن عكى: انتخاطِلم بوُم<sup>ال</sup> اب الموخردين واستان نياتركياتويان ليغين كيانعقان بعكاس كالقنيف كمسليطين الخول في ومرواري سع بیان دیادگا-ا در پھرٹرریکیوں نودنا تراسے تصنیع تسلیم تاہے -اور *ترقر کہ کے پیچ*اہے اکہسے کم ناٹرکو توریات موم ہی ری ہوگی کم يرتر عرب ياتسنيف بونا يؤمرورق كارع بارت بهت دلجستيك اوتغيث كركيان جرسنج اس عبارت كوبالس نظرا خاز كرويا \_

فلسسم بوشرا ترجم كدواستان

تصنیفیناظم وزارزمان دواستان گوئے ٹریں بیان .. بنشی تحرمین تخلص برجاً ، ( جلداؤل) ينى الرُك قول يُرطابق دارّان إكمالها رَمِين جودوس تعنيف، إكمان جذاص سليط مِن كوني فيعدا زكوسك ال كالهذاج كه: " وْلْكُشُور بِلِيكَا دامتان امر مِرْوْ كا ترجم إ دراس كا وسيح م جلد دل بي بيد - (ملك اردو كانترى دامتا في ببيلا الميلين -) ان کاکمنارکھی ہے کہ:

" ببيرل البرري كلترك بولم وجموعين ايك تقر كليم فيلسو ف كاب - بيا فرفهرست بين كحاب كاس مطلسم فيمر

والاقصّیہے … ان کے علادہ داسستان امیر خزہ کے فاری دفتروں کا کہیں بہتہ نہیں جلتا یخصو مناطلسم 'وٹٹریا کی ا مسل نا بیب 'ہوگئ ہے''۔ دگیان چند؛ صلّا!)

اب الأكايرسيان للخطري:

"اير تروه كابهتري ننو للكورلي كاترههدد اس كمترج يا تصنّف تيخ نقدق حين المحرحين جاه اوراحد حين في المعرضين من المرحد عن المرحد عن المحمد المرحد عن المحمد ال

اب اگرگیان چندکولیتین بے کیر داستان فاری سے ترجم بدی ہے قو سمترم یا معنق کہنے کا کیا حردرت بیتی کی آ۔ اور اگر خصوصاً طلسم پرتم را کا اصل نا برید ہوگئی ہے " توداستان گولوں کو ترجم کرنے کے لیتے اصل کہاں سے دستیاب ہوئی کیوکر ان کے سامنے فارسی دف تر موجود تھے تواج وہ کہال ہیں۔ فول کشور نے یہ ترجم اسماری بنا دت کے بعد تجھا یا تھا۔ اس یصے برجمی نہیں کہا جا اسکا کہ فارسی دف تر

اس دامتان کے نامرین تک ترجمہ کے طلم کومرور ق سے آگے نے جاسکے ۔ مثر کے بیان کو تبیٹلایا جامکت ہے ۔ لیکن فول کمش پرلیس کے اس بیان کوکی اکھا جائے بوٹ طلم "کوتھ نیف بتارہ ہے ۔

". الملسم دونتر المصنّف جناب نا نتربے عدل ناظم جزل مخن منع دمخن بناه لمنتی منّد محدصین جا ق مطبع فیف منبع خهور خرو کمسود و در سخاب لمنتی نولکشور دام اقباله می جس آن نظام کار پر دا ذان باه جون مؤثم اله می چیپ کرتیام بوا" (۱۰۰۰/۲۰) ایسانهیں ہے کد دامتان کو یوں فر کھیلنٹوں کا ذکر می نہیں کیا ہے ۔ قرف ایک الآخور فاریا بی کو ڈھو نگر نسکالا جنا کچا کھوں نے کھا کہ: "برموجب روایت المانمی فاریا بی در نہیں علائر صوت آدم ہے۔" (چے مرامهم)

ا درجاً من انر برشاد كانسخ كا دركما بد:

اُس مقام پر عماص دفترنے قریر تھاہے کہ ملکہ ندکور کوشاہ جا د دان نے گرفتار کرلیا لیکن انبر برِشاد صاحب جا یک بڑے داستان گو تھوئیں تھے۔ ان کا بیان ہے کلی فرکور کو عیّار کیّی نے اکر قبید کیا ... (۸۲۹/۳)

اب پیچینے کردیب آپ ترجم کریے مِن قوانر پرٹرا واوران کے بیان سے آپ کوکیا غرض اوراس بات سے آپکاکی قبلی کردو مرے داستا گلول نے کس بات کوکس طرح بیان کیا ہے:

"يہاں بردد سے داستان گولوں نے بيان كيا ہے كو كل المال مح انگل محاب دريا بادى ا در تورٹ يدائش بدن دغرہ سے بہني گرى ہے لكہ فكر اس مہيلان فيل زو تعيني كوكب روشن مغريك واسطے دريافت حال فكر بران اَجا تى ہے ۔ اور دہ مقا بر كرق ہے ۔ ... گريعن داستان كولوں نے ابھى فوج بران كامقا لم كو يا امرائ امر اس بہنيں جا الكرسب فوج توروخ كى امرتی ہے ، ايك اكس كا خر CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE<sub>2</sub>2025-Gr<mark>ant</mark> رئوستان میں سازنہنیں۔(۱۰۲/۲۰۱)

> یماں یہ بات فنظر نداز کیجئے کہ محاب دریابادی کھٹو کے بالس فریب کا دہنے والاسے یولانا عبدالملحد دریابا دی کی وجرسے یہ مہوروگ کیے۔

يرتفريها فيهور بوكيام -

واستان كويون في اى ايك بكر دومرون كاذكر تبين كياب عايك اورمقام المحطود

"اور دیمی داخع بور صاحب دفت فال جهانگری به بین کها به عالم برگرام برسد ایک دوست تعدّق صین نای داستان کو بن انحون نے بیان کی تقا ابن بلیسیت سے اس کوداستان کہنے والوں فیسند کرکے محفوں بین قعد توانی کے بیان کیا اور ترخی نے مکھنو کے مزا کی من نے برخیال اس کے کہ ناظونی سیسے کام کے بھی اس داستان سے حفا کھا گئی من ویز کوئی رہ ہے کہ آتا اعفیٰ مہے فقد خواں سے زیادہ سنا تھا کہ بین دہ بین کیور کوئی داستان مہت تہور ہو بھی ہے داس داستان میں شال کولیا "۱۳۱۸م ۵) "بعنی داستان گولوں نے بیان کیا ہے کہ مکم خوار میش معشور آسٹیا طین نہیم من کوئی ہے اور اسکے دو کر السے موجا کمی "دام من ادراب یہ کے میان میتی لیکن دہ محالیروی کی مذہ ک

" ایک امراد راگذارش کرنافرورم - الانیفی کا بیروی کرنا داستان سراکو د اجب د دادم ب " د ۱۹۸۰)

"بردی" کاستال بهت ایم ب رتوی بردی کرنے کا کوال پردا بن بوتا ما کی خرب بر کہا تھا کہ ع حالی اب کو بردی مزب کاکری اقدان کا مطلب یہ ہرگز بنین تھا کا سے حالی جو مزی کا ترجم کیا جائے ! اور مجو اگر ترجم خود معتق ہونے کا دوی کرتے ہوئے نظرائیں تو ہم سے ترجمہ کھیے مان لیں۔

" خداجا ہے گا تی اکرنرہ تعقر بیان کرنے کا نسبت بذر یوانتہا را الملاع دوں گا' (میہ ۱۹۹۸ – ۱۹۹۹)

" انشاء الله ناظرین اس داستان حرت بیان میں سطعت تازہ پائیں گئے بھتھت کو بدد عاسے خریاد فرائیں گئے " ( ہے ۱۳۲ )

" اس داستان نوکت بیان کوحقر از کا منتی احمر حین نوشر چین نوئن فضل دم نرخ تعلق مر بر طرز و نوف غلاً نعفاً تعفیف نکد تا ایست گذارش خدمت سامیون میں کرتا ہے دکری اس داستان کی تھنیق میں نون دل کھایا ہے ، بولے بڑے شاہم اد کا ن دالاتھا کی درئیسان عظام کو میھنون سنایا ہے ... اب میغنون فرحت اکمین مشتر ہے " ( ہے ۱۳۹۲)

ندواضع رائ ناظری بوکریر مجراه مهنت با خاص ترتیب کردهٔ حقید می مصنف ادّل کواس می کوئی وا تعفیت بهین بد.
ادّل که داستانوری اتنائح ریز برایا تقاکوللسم بوخر باین مجرهٔ مهنت بلاب یرب کلطلسم کی ریر کی پرز بایا ... دومرا امر مجعی
دا ضع بوکر جناب میراحد ملی صاحب مرحوم نے طلسے طاہم کو دوردیا ، حب بطلسم کشاکولوح کی ده کیفیت باتی زری ... برت ماطلسم
باطن حفر نے نعظ الفظ آنازه کیا ... حقیر نے مرایا تصنیف کر کے نام آوالبتہ طلسم بونٹر بار ہنے دیا گرکی وامشان با سے
باطن حفر نے نعظ الفظ آنازه کیا درما میں بزند مقام و شاہرادگان وری الاحرام مالها مدال نبان سے تعیلی بخوبی موست ایم کوئی واستان با

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

ہیں۔ اوراب ان سامین کے ماحضوض کرتا ہوں کہی صاحبین سنے استادانِ قدیم دجدیدکو ساعت ذبایا ہے ہیکن حفر کی اگروط مصلفے میں اوشاد فراستے میں کوجس طورسے حقیقت ڈس دفا ترینی نوٹیرواں نا مردغرہ بوٹر باتھنے بیان کیسا دامیتان باسے دلچرسپ کجی زمماعیت کا تھی۔" ۲۱-۱۰۱)

حدقدیہ ہے کوللسم می جادہ کا بتیان تک تمرکو " طلسم دیتر یا" کا صفت کہتی ہی ! "اہمیان نے گھر کے بوجھا۔ کیوں بی ہونزاق کیسا آ ہے ... ایک سے ادام کو کھرا۔ مکل عالم فادی کے تقو ہم میاں تقرمصنف طلسم موشریاً" نے کہا خورمے موسکا کے بیاب اس کومها عت فرائے ' چا ڈل چا ڈل کھا وال کرنے کھولسیے ''۔ (۱۷؍۵) چنا پچار بچوٹی موٹی واکستانوں کے امانا فرکا کیا میں تثبیت رہ گئی ۔

" تَّانِيفَى صَاحِيةِ غِونِ خِومِ مَنت دَفَا تَرُوْشِرِوان الروغِ وَتَرِيرَوْاك ، بدي الزمان گردشُر تَكُن كربهت برتِ بع جُرِها ک کوچک ناخ بالباخ تِیں بدی الزمان وقام نے بڑی الراکیان فتح کِس ، مرفقہ کم بنان لقب پایا حقر کو حفظ موت کامریجا بنج میں بدین الزمان فرزندها حب قران کے ۔ اموں لتے بیٹے طلسم بوشر پایس کوئی کیافت ذیا ہی لیس تقییف واستانیں خورشیدر دشن فنے کی تھنیف کیں " (۱۰/۰۰ - ۲۰۹)

لآنیفی خامق میک کوئی داستان تھی ہمیں۔ اس کے منی میم کوفاری کے دفائران داستان گویوں کے مراسنے ہمیں تھے۔ اس بات سے انکام منیں کی اجامکر اکر میں داستان امیر جزوجود تھی لیکن وہ داستان یقیناً تلف ہوگئی کیز کماس کا کو فکا پر ہمیں جلتا۔ داستان گواس CC-0. Agampigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant داستان کو بیان کرتے ہے۔ ممکن ہے کہ طلسم ہوبڑ یا کا بنیادی دُصا بُخالی داستان امیر مخرو سے لیاگیا ہولیکن اب یہ بتاناتسکل ہے کہ توجودہ داستا اوراصل وفترین کتما فرق ہوگیا ہے علم سینہ نے فرجانے کتنی تبدیلیا اسکا ہوں گا اور جو دستابیع کے دعووں کو قیم انجی دیکھ ہی چھکم ہیں۔ جینا کیجہ فطری طور پات یہاں آتی ہے کہ:

"اصل دُترِس کِید دُکراس کائیس - ہاں داستان گابی قرت بیانہ سے اگر بیان کرے اس کواختیادہے ''دا/، ۵ م')

ین اصل کھیں قرت بیانہ کہے ۔ اس لیے اس ٹیے اس ٹیے اس ٹی خربا ''کوتر حم کہنا درست نہیں ہے ۔ غالباً یہ دیسا ہی ترجیسے جیسا
ترجرابن نشاطی نے کی تھا۔ کہ بچوں بن اب بھی ہوجو دہے ادراعس دفتر کا تذکرہ کی تذکرہ بیر بھی نہیں نشا امندرجر بالا شماد توں اور فیفی کے ذکر
کے بدیر بات بحث طلب بہنیں رہ جاتی کہ جاہ اور قرم کے مدانے غادی کا کوئی نسخ کہنیں تھا ۔ یہ وک بھی دام تان کو بھی ہے ۔ اور جہاں اضافہ
کی طرح یرمی طلب ہوٹر با 'کوبیان کی اکرے تھے مین انجا صل قبط تیں جہاں اختلاف ہوا ہے اس کا طرف بھی امثرادہ کو گاگی ہے ۔ اور جہاں اضافہ
کیا گیہ ہے دہ مقامات بھی دکھا نے کے گئی ہے۔

کین جن طرح بربات آبابی تبول نہیں کر برداستان توجہ اسی طرح بر بات بھی نا قابل قبول ہے کہ جا آور قرآس کے مصنف ہیں۔اس داستان کا مصنف کوئی نہیں ہے۔ بوری آلین داستان گوئی نے اس داستان کی تحلیق کی ہے ۔ چند نا موں سے ہم واقف ہی اورچشار ناموں کو ہم نہیں جانے چیجی ہیں آمنا نوصور ہی ہے کہ اس تارہ داستان سیمیلے کہ سے کم تین بارید داستان تھی جا بھی ہے دوستے تو کیتنی آمنا نوسی موجودیں۔اور بریدائی نسخ اس اور میں تعلیم ہے۔ اور مرسے کی بات دیسے کر انبور فسلے دونوں نسنے بھی اردوی میں ہیں اور دوم ہم انسخ تھی آردوی میں تھی اردوی میں میں اور دوم ہم انسخ اللہ تھی اردوی میں میں اور دوم ہم انسخ اللہ تھی اردوی میں میں اور دوم کا اس تھی اردوی میں میں اور دوم ہم انسخ اللہ تھی اور دوم میں میں اور دوم کا میں میں اور دوم ہم انسخ اللہ میں میں اور دوم کی اور دوم کی اور دوم کی میں میں میں اور دوم کی دوم کی اور دوم کی دوم

 CC-0. Agamnigat بر الفراد المسلم الم

ہالے فرفع کا دور اپنیادی لفظ برندو کا نے سے تور برندوستان کیا ہے؟

ظام می کدان داستان گویوں سے نیشن ان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے وگئے خشن ان مسے نا داقت تھے۔ ان کے ملکے تھو رسے او چھنے قر مہر تھا در زدہ افراریاب کو ماٹھ مہزار مالک کا بادشاہ در بزلتے ہاری اس تھوٹی می دنیا میں ماٹھ بزار مالک توشایہ می پہنیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ رہ کہا جا سکتا ہے کہ محکومت اور صحاصوری ان کے ہند و مستان کی صدیر بھیں۔ اگر ایسانہ ہوتا تو یہ وگئٹری گرات، دکن اور دنگال کو مک ذہتے یشنوی "بہارِشتق" کا ایک شواس سلسیامی ہاری کا فی دو کرتا ہے۔ یشنو داج داج ان کا مدح میں ہے:

كررقم اب دعا سے شاہ زماں كرده سے لك بندكا سلطان

اس مطالدین جس مندوستان کی زندگی مطالد کیا جار یا ہے بردی مندوستان ہے جس کے بادشاہ واجد علی شاہ تھے اور واجد علی شاہ کای"مهند درستان"ایساگیاگذدانهی مختاجیدالمسیحش عسکوی ا دروزیزاحد نے مجھیلیا ہے۔ ررکوشل دلیم بهست پراناہے۔ شرادستی ا درایو دحیا کی کہمانیکا صديون سے انھين الق مي رام چندرسے وا جري شاق مک زندگی كى ايك الي داستان كھيل ہوئى ہے اور تبديب كى كوئى ائى بڑى عمارت *ھر*فىننى قەردىد كىبنياد پرتىميەن پۇكتى بىسىن سكرى ا دىنزىزا كەلھى كۇ طالئون كابسى سىجىقىتىم يىداس لىيدا كۈن طلىس كىنتراد يوركومى طوالف كهابء وداس بات أوظولدا زكود باب كدا ود حك حافظ برسينا سع يكو حفوت فن كك كالها فيال محفظ بسريد والم خدم فالمثان بزاديا ب "شامنان" کا منیں یے "شامنام میں تو ہے ہے کروٹ دو ٹورٹن الی ہی ہے جھیں تھیا دوں کا بچان ہے ۔ گردا فریدا در گردیہ ا دران کا بھی کوئی خاص انميت نمين ب يكروافرييم إب سے ايك بادو كر كولارة موجاتى ہے كردير يحق شاب نادر كے آخرين اپنا تجلك كوائى ہے " سنا برناد" المصفى والمصرد ولا الكرور مل الكرور المالك والمسموتري المرف المعاد والمعورة والكاك واستان الرمها والمؤورا ولاس الرال اوتولس اول نافران اویون مخندان کوعرت دمی لوگ الوالفت کرسکتے میں جواد دھ کہ بالسے میں عرف آنا جانتے میں کہ تربیف والشوں کے درباریں آ وا عملس معض كيديم عجع جلت تقديم وعلى المفتوكي حقيقت كاليك رُخ مع ليكن إدرى حقيقت بني مع يحفظ كايد دور كلي جراكت كي غزلون سے المیس کے مرٹون تک بھیلا ہواہے ۔ لیکن عسکری وغیرواس حقیقت کو برطرف اور مرفاویسے د کھینا اورد کھونا انہیں جاستے كۆكرىراتان كى سامى صلى و كى خلاف براے گا-ان كونورى تى خىكالنا بى كەسلالۇن كەليىم ئىددىستان بى اب كونى جىگىنىي دەكى ہے! مكن جولگ اس بات كومني النے ان كے ليے اور وقابل احرام ہے كيونكراود مومبت قديم زماند سے ايك تمدين اكا فكر ما اوراً جى ہے۔ كوشل دليں ابتدائى بروع بديمي بھي ايك اہم رياست كفا - برانى كوشل رياست دوحصوں ميقت ميم برگي تھي - سرچو كے شمال مِن شما کاوش تھا ور جنوب میں جنوبی وشل ۔ بدھ نے کوش کے دارالحا در شرادی میں کانی دن گذا اے تھے ۔ لیکن ابود صیااس سے

CC-0. Agamnigam Digutal Pollegery و المحالية ال

مركة الميت على التي وراي تحرير الماكيات مين مت كالري من الكام كالميت عد (بندون ١٠٠ ري حوافر ١٠٠٠) الإدصيل كمعاده شرادس كومي لنظانداز كرنانا مكن ہے۔ رہم زحرت پر كرب صرمت كا يك بهرت الرا كرتھا الكربريمي اور ديرى تعلمات کو کھا کے مرکز تھا۔ بہاں تجارت ہی پردان مہیں چڑھی اس تہری نفایس ذریب ہی مہیں بلکر بے رکام ترخی ہے جیلیو نے اسے چند الوری اچنر کیکا اوریکہ ار در چند رہے جاتا تھ جیسے جنی عالم بہیں بریا ہوئے سسنتکہل نے اس بھی میں تعلیم یائی ۔ پڑ ہم است اس تھا کہ خام بان کے زبان ہمات اس تھا کہ خام بان کے زبان ہمات کے زبان ہمات کے دبان ک ... ٥ خانلان كايري منى كبرلوكون كارًا وى بن حكى تقى - بوان مراتك من السعرف ايك كمندّريا يا جهان مخوفْ سه وكك أبا ديمة \_ وه كون كالمعلاب يب كا ودعد كارتخ بهت يرانى ب ا دراس كالهذي المسلم الوصِّ ب ما س بهذي بت المعملار وديون تعجى كياا درشا بال نترقيه نے بھى يغلوں نے بھى اس سے بيا ركيا اور نوابني او دھ سے زماز ميں توفيفن ا باوا ور تھے در کا طوطی لول ر با تعار شروت ا در الدرهيا سينيف آبادا در تعنو كلب داستان كهين سع لوقي مولى منين سعا در طلسم بوشريا براس بزار دن سال كي تهذيب كامايه عداس تكمين كـ "طلس "جن زماته مي لتحاكيا وه زوال كارماز تحاد ليكن اكرفاميان ا وربوا ت مانگ شراد كتى ك كفندون كوديحة كرترادتى كم بالسے يومور سكة قرم اس كفندر كاميركرية بوئے كياان صديوں سے فاقات بنين كرسكة بواس "دور ریصندن سے گردھا من اور جھنوں نے مرجو کھا گھراا درگائی کے کمانے دکے ہاتھ مر دھویاہے اور میں اور مرگد کے ماکے من دملياب... اطلسم بوشرياً أس عظيم بديب كايك كرى بعدوديد كاشوكون كاكتكام ف سيتروع بوقي بع ا در يوارح مى لب وتعليها دولك عدر تهذيب نداجد على شاه كرما تع شيا برزح كى اورز صن عرك اورمز يزا حد كم ما تع ياكستان .

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

كمى كېنې مِن طلسم دِين ربا ، پرمصة بوئ ايك مرتبر على مراكانقته نظرے گزدا تورد بگس جھے جاد وگردن کی وارتا اوں سے بھی زیادہ دلچر میٹ موا ورجی چا ہاکہ اسی قسم کے سود وسوصفے مسلسل پڑھنے کو ملیں۔ اس نوام بن نے بھر مرا بھیا ہنیں جوڑا۔ ۔۔۔۔۔۔ میرے خیال میں یہ فروری ہنیں کہ پرتسکلعت نثر بردیگر چود کی به با اینے مصنف ا ورا پی به ذیر بسسکے قبیت ذہنی رحجا نات یا تصوّرات کی آکینہ داری ذکرسے۔ خالباً یوں کہناچھ بوكاكر برسلف نثركى مذب يا جزكومذب ياجزى مينيت سيهنين بلكرايك تقورى مينتيت سيبين كرقب ورد بالكافا مكن مے کر پرخصوص تصور یابعن جذبات ا در جزوں کو بعن وقت محف تصور کا حیثیت سے دیکھنے کا عادت اس تہذیب کے متب ين فلمون ربا كوزة عالم كالمينيت سے برصا نى الب علم كامينيت سے ؛ لكرايك عام اوب پڑ صف دا نے كا طرح يا مجوايك ايسے اُدى كامينيت سے جم نے ايك أبلے في ماسے لكھے اور يخلق اقسام كى نٹرنسگارى اوراس كى حزور تون كو يجھنے كى كوشش كى تھى ۔ عام پڑھنے والے اردوادب سے متعلق اوراضانہ نویں اورنٹرنسکارحفرات اپنے فن کے بارے میں اس سے بہت کچو کھو سکیں گے۔ مكن بد كديم معزات كور ديم كور كورى كا يى وكرنر قوي فالسم بوش را شك دونون مسفول كمالات زندگی تھے میں اورز بر بتایا ہے کر مرکز ب کہاں کر اورکن حالات میں شائع ہوئی۔ اس کاسب سے بڑی وح تو ہی ہے کو می اس کتا ب میں عَائِ خلف کی فعنامنیں بدیا کرنا چاہٹا، \_\_\_\_\_\_ کائی فلے کی فعنامنیں بدیا کرنا چاہٹا، \_\_\_\_ کے داوران صفی ن یں اردونٹرنسکاری اورانساز فرلسے کیعفی بہترین تو خوج دیں۔ اس کے علادہ اس کتاب میں ہنداسلای ہذریب اور نزازے کے جیٹ خفوجى مظام ويحى نظركت يدرون اهنى كادب بهني بعد ملكرجب كسبند باك برصيري بسنة داى مسلان قرمتمليق طورير زنده ہے اول پی تحلیقی روم سے اگلی ماصل کونا چا ہتی ہے اس کتاب کا تعلق مہارے حال سے قائم رہے گا۔ چنا پخر تصنیف اورانٹا عت ک تاریخیں اس کتا یہ کے معلمے میں کوئی منیا دی اہمیت نہیں رکھتیں ۔ پر کتاب ہاری قوم کادہ تھو پر دکھیا تی ہے جو قوم نے ایک زمانے یں اپنے ذہن میں قائم کرد کھی تھے۔ بھر یہ کتاب میں رمجی یا دولاتی ہے کاس زمانے میں م دنیاا ورزند کا کے معن کی اس ویتے اور محس كرق تقے - كن ہے اب بهاس طرح زمویتے بوں اورم نے لینے ذم نوب اپن جوتھو پر پرنا ف ہے کہ کا ورظرے کی بولیکن ان جنب دی

اً في بي كرى تعويري ان كرمامن ما ندير في في من -"طلم بوش ريا" اس تسم كالك في كارخاز سه - ا دواس يع بماي حال كا لازی بزدے۔ ای دجسے بی چاہتا ہوں کہ بتحوطی دیرے لیے مجول جائیں کریک ابکر بھی ینترے کومیصنفوں سے زیادہ ایم ہیں۔ یو تورجل برنٹریا برنٹوکے بارے میں کھاجا سکتا ہے گر" طلسم ہوٹن ربا سے حتیٰ میں یہ بات خاص معنی رکھتی ہے۔ ویسے تورد استا انيسوين صدى كم آخرى مصفين محد مين محد مين جاه اورا مدحسين قمرك ورسليے طبیعا محریرین ائیں۔ جاہ نے بہای چار طبدیں کھیں اورقس نے یا تی تین بھا مخوں نے چندداستانوں کا اضافہ د وجلدوں میں القیطلسم ہوش رہائے نام سے کیا ۔ گران داستا نوں کی اختراع اوراس محقوص طوزبران سحا یجادکا کسهران دوا دمیوں کے مرتہیں ریہ دونوں تودا مستان گویوں کا طویں ا وعظیم روایت کا حرف ایک حقیہ ہیں مشہورے کو امر حزہ کا داستان مہا اراکر کے زمانے میں نبھی نے فاری زبان میں تھی تھی۔ اولیت کا فخر جرکی کو بھی حاصل ہے وه الك باست اصل جزير ب كر مختلف داستان كو دُن كے ساكة مناكة بر دائستان كيسيتى اور بڑھتى رہى، بہاں تك كر ايك متقل ردایت بکرا یک تهذیبی داره بن گی قرکا توخیر با قاعده دیوی ہے کرمیں نے امیر حزو کے تنصیبی بالسکل نی داستان کا اضافر کیلے، مکن ہے کرجاہ نے بھی لبھی داستانیں خود تصنیف کی ہوں الیکن اس قیصے کا اصل روایت ان دونوں سے پہلے اور الگ قائم تھی۔ لوگوںنے جاہ اور قرکو کر زاد واستان نولیسوں کا حینتیت سے ہمیں پڑھا بلکدایک روایت کے نمائر دوں کا حیثیت سے۔ چنانی حال یہے کے طلسم ہوتی رہا کو توزیروست بھولیت حاصل رہی ہے اس کی منامبت سے کتاب کے مصنفوں کے نام تک سے دا تغیت رکھنے دالوں کا تعداد بہت کھوڑی ہے۔ اس طرح برخاص اسلوب بریان بھی جاہ ا درقمر کی ایجاد بہن محقا۔ اس معالے میں می ده حرف ایک دوایت کا بروی کردہے تھے۔ یہ بالسل مکن ہے که نتاید یددونوں نٹرگوی کی اس روایت کے بہترین ناکندے نہوں ؛ کالہنیں فزاکشودیایں کی بدولت ان داکستانوں کوکٹا بی تشکل میں تھیپوانے کا موقع لڑگیا۔ یرکھیکسسے کہ جاہ ا ورقمرکی تحریردں میں امیاز کیا جا سکتاہے اوران میں الفرادی خصوصیات ہوجو دہیں۔ قرکھانی کھنے کے فن میں ایسے ماہر ہمیں ہی جیسے جاہ ' ابنیں دلجسپ دانعات کامها والیزایر تاہے۔آب کو محر کے جیسے کوٹنے اُٹری تین جلدوں بی طین کے دیسے مہلی چارجلدوں میں بہنی ملیں گے اس باب بین تمرکی فوت ایجاد (جس پرانہنی فخر بھی ہے) شایداسی لیے زیادہ تیزہے کرسادہ دا قبات کوئی احساس کے ذرایعہ دلجیب بنادینا انہیں منہیں آ۔ ینی جاہ کے مقابے میں نٹر نسکاری ادرانتیا کے معالمے میں آورہ جاہ سے کا فی تیجیے مہدان کے نقرول میں دەلىطىت رىبط و دولى اورسبك بين وكاستھان اور محاربو بورېني جوجاه كى نتر مي سے ـ قركو شايداس خاى كا اص مجهب اوران میں خوداعمادی کی ایسی کی ہے کروہ بار بار جا ہ برا بنی فوقیت کا دعوی کرتے میں ۔ یوں تو جا ھے بھی لبھی او قات اسنے انداز بیان اور اوستان خیال سکے اسلوب کا مقابل کیا ہے ، گروہ دراصل اپنی تولیف بہیں کرستے ، بلکر یہ بتاتے ہیں کہ فن دامستان گوئی کی خردریات کیامی اوردامستا ن کے لیے کونسا انداز بیان موزوں ہے۔ اس کے برخلاف قمرکوا پی برتری منوانے کی

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarb. Funding by IKS-MoE-2025 - Grant کارٹر کا رہی ہے ۔ اور دیفن وقت جا ہے کی سنتی ان کالب و کہ بر تحقیر امیر برجا باہے ۔ لیکن ان سب الغرادی حقوقت اپنی جگر قائم اس کے سنتی ان کالب و کہ برخقیر امیر برجا باہے ۔ لیکن ان سب الغرادی حقوقت اپنی جگر قائم اس کی بردی کرتے ہے کہ یہ دونوں ایک مقررہ اور دوایتی کہ مجھنا جوان دونوں کے ذریعے اپنے آپ ہیں ۔ چنا بخدان دونوں معسنوں بر ذاتی طور برغور کرنا اس الم مہنیں ہے جنتیا اس روایت کو مجھنا جوان دونوں کے ذریعے اپنے آپ کو کھیسے کوظام کر کری ہے ۔ دیسے ان دونوں داستان نویسوں کے ذاتی حالات دیؤہ برجی تحقیق ہوئی جا ہے گریختیتی کا کا دہ مفرات کریں گئے تھے۔ دیادہ اس کے اہل ہیں۔ نجھ میں تحقیق کا اور وفی تحقیق کی تحقیق کا اور وفی تحقیق کا دوروں اورون کی اورون کی اورون کی کتاب سے حیف اورون کی دوروں اورون کی کتاب سے حیف اورون کی دوروں اورون کی کتاب سے حیف اورون کی دوروں کو سالم کی تحقیق کی حدید کا موجود کی دوروں کو میں کو دوروں کی کتاب سے حیف اورون کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب سے حیف کر کتاب سے حیف کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے کتاب کو کتاب کی کتاب

دلیسی سے سکنا ہوں۔ اوراین معذور اول کے میں نظر اس نے اپنے آپ کو میں تک محدود و کھاہے۔

اردوا خسانہ نولیے ہیں ہے۔ دکھنے دالوں کواپی زندگی میں ان میں یہ بات دم الی گئی ہے کہ ہم تے ہما ہو ہماں موت جاد وا درطلسے تعصد تکھے جائے تھے۔ لکھنے دالوں کواپی زندگی سے کوئی تخلیقی دلچیے ہمیں تھی، حرف خیالی باتوں میں پڑسے دہتے تھے۔ البتہ جب غدر کر اکو ہم تا تو تھے۔ لکھنے دالوں کواٹی اندگی کواٹسا نوں کا موضوع بنایا۔ یہ مفروضات ہما ری تنقید میں اس طرح زیرا ترمیم اسے تھے والوں نے اپنے زبانے کا مواشرتی زندگی کواٹسا نوں کا موضوع بنایا۔ یہ مفروضات ہما ری تنقید میں اس طرح قائم ہو چکے میں کہ زقر کرکنی کو شوت کی خورت محموس ہوتی ہے نہ دلسل کی ۔ بس اہنیں دوا در دوجا دک طرح درست بھی جا آہے۔ "طلسم ہوش ربا" ۔ ۔ ۔ پرایک نظر ڈوالنے یا محف درت اللہے ہی سے آب پر میربات واضح ہوجائے گا کرا دو دانسانے کانٹو دنما کا مذکورہ بالا تھور حقیقت سے کتنی دو رہے۔ غدر کے رائے نے ا دوائگریزی نا دول کے مطالعے نے ہمالے شورکو

یہ قربو کی اس دلیسی کی دسست - اب زندگ سے اس دلیسی کی مخصوص کیفیت یا ذالقہ دیکھئے۔ برانے ار دونتر ا نسکاروں نے زندگ سے تین طرح دلیمی کا ہے ۔ رجب علی بیگ سرور بھی چیزوں سے دلیمی لیستے ہیں، لیکن دہ مجھتے ہیں کہ اس دلیمی کراہ داست اظہار کی چنداں خرورت بہنی ہے ۔ وہ چیزوں کو بھی اوران سے ابنی دلیمی کو بھی کا بھور کا تسکل میں تبدیل کودیتے ہیں ۔ یہ لازی بہنیں کر مقفی کنٹر چیزوں کے براہ داست تا ٹرکا اظہار ذکر سکے، لیکن چونکر سرور تا ٹر بہنی بلکہ تھور بین کرتے ہیں، اس سے ان کی نٹر میں زندگی کی کمبلا ہمٹ بہنیں آنے یا تی تصورات کا گھٹل بن بیدا ہوجا تاہے ۔ مرز کر کہیں بھین کرتے ہیں، اس سے ان کی نٹر میں زندگی کی کمبلا ہمٹ بہنیں آنے یا تی تصورات کا گھٹل بن بیدا ہوجا تاہے ۔ مرز کر کہیں کہیں، طلسم ہوش رہا" کی مقنی عبار توں میں بھی بیدا ہوجا تاہے ۔ لیکن اس کراب کی مقنی نٹر براہ داست تا ٹرکی نمائن رگی بھی کر کئی ہے ۔ اور کرتی ہے ۔

دومری دنجی میران والحدے بیزوں سے ان کارتر تر مفاہمت امن اورکون کا ہے۔ یہ سکون کسی بڑے عرفان کا قریح بہتی رسکون کسی بڑے عرفان کا قریح بہتی رسٹایدا سے بہتی بلا چروں کا بہتی جیزوں ہی سے بہتی بلا چروں کا بہتی جیزوں ہی سے بہتی بلا چروں کا مسلم کے بہاں مدرے سے کہ دہ انوادی طورسے ہرجیز برزیادہ توج بہتی کرتے۔ ان کے یہاں مرجیز دومری چیزوں سے بال کل الگ اور خودا پنی روشنی سے نور دکھائی بہتی دی ۔ اس کے بجائے مادی چیزی ایک مجدی اول

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

یا فضا یا کیفیدت کا محد میں ۔ میراکس ہرجز کی الگ الک فقائق کرنے کے بجائے ایک ففا بیدا کرنے کی زیادہ کو سٹنٹ کرتے ہیں - اس نفائیں ہر جزیر بہاں تک کرنٹر اورخو ڈنٹر نسکا رسب اس طرح گھس اس کئے ہیں کرموم ہوتا ہے کوئی آدمی ہنیں بکرنٹروع دات کا دھندلیکا یا آسمان کچانی کھر دہاہے ۔

" طلسم ہوت رہا" کی نٹر چیزوں کوتھودات میں ہنیں بدلنا جا ہتی ۔ جہاں فعن بحر تی کے پلے کو تی بیان کھا گیا ہے دہاں کی بات اورہے ۔ اس نٹر کوٹنا پد چیزوں کا روح سے وہ ہما ہنگی حاصل بنیں۔ اس کے برخلات وہ ہر چیزسے الگ اور زیا دھ سے زیادہ دلجی لیتی ہے ۔ وہ کسی چیزے جو ہر تک قربنیں پنجتی ذاس کا کوٹٹ کی کی تب کی خوا ہری ہمیئیت سے لطف اندوز ہونا اس خوب آتا ہے ۔ چیزوں سے اس کے لیے مجموعی طور پر بھی چیزی بہنیں بلکہ را پھے معنوں میں ) تعنین کا ہے ۔ یہ نٹر برچیزیں اس کا چیٹ میل مرچیز علیمدہ علیوہ قابل تو جہ بے اور سے اور ان سے لذت یعنے کا موقع کجی ہاتھ سے بے اور سر جیزیسے الگ الگ مزالیا جا سکتا ہے۔ یہ نٹر چیزوں کی بیا کا ہے اور ان سے لذت یعنے کا موقع کجی ہاتھ سے بہنیں جا دور سے دی ت

فیراس شرکی مغیت کچھ بھی ہواتی بات تھینی ہے کا تگریزی ناولوں کے کہ نے سے پہلے اردونتر مرف فیا کی با توں کے یہ بنیں بلکہ لینے زلمنے کی زندگی کے اظہا را در کا میں کی صلاحت رکھی تھی جس طرح مغربی مماکسیاں داستا بی نشود نما پاکرما شرتی اور نفسیاتی نا دل بن گئیں اسی طرح انگریزی نادلوں کے بغیر بھی ضطری نشود نہائے در سے بالے یہاں نادل پریا ہوجا تا۔ معاشرتی ناول کی بلگٹ کے لئے بڑی خودرت قاس بات کی ہوتی ہے کہ تراس کام کے لیے تیار ہو "طلسے ہوتی ریا" میں م دیچے سکتے میں کرمہاری نشر اس صد تک ترتی کر چکی تھی می معاشرتی مطالم رکے متعلق اس نشر کا جو رویہ تھا دہ ممان ہے مہیں لیندنہ ہو لیکن اس سے انساز تہ میں کیا جا سے انساز میں ہوجاتی تھی۔ (۱۹۵۲ء)

عزيزاهم

ساوی بہت پران جیزے ۔انسان پہلے جادد پرایمان لایا ور پھوند بب پر۔ اور جہاں ندہب پرایمان دائع ہے وہاں کھی بیعقیدہ ابھی تک داسخ ہے کہ جادو برحق ہے کین جادو کرنے والاکا فر۔اسی عقیدے پر طلبم ہوشر ہا" اور اس سے پہلے کی طلسماتی داستانوں کی بنیا دہے ۔

ا دبیتی ساحری ادب کی شیخ کاذب کے ساتھ در آئی '' ایلیڈ'' کھراکھرا رزمیہ ہے حس کے کرداریا انسان ہیں یا دیونا ۔ لیکن دیوٹا انسانوں سے زیادہ مشابہیں۔ بریونا نی فرمیب اور یونا نی علم الماصنام کی بڑی خصوصیت تھی کا نہیں یں رزمیر رفتہ رفتہ داستان بن جا ما ہے ۔ بزم کورزم پراعشق بیعند کو شجاعت پراسیا می اور آ وارد گردی کو ایک ہمی مرکزی جنگ پر فوقیت بل جاتی ہے۔

سرس جا دو گرنیوں کی دان ہے۔ اور بہت سی سین جا دو گرنیاں جو نوبھورت بھی ہیں 'برمیدت بھی 'جن کا مشرق اور مغرب کے ادب اور رومان پر راج ہے سرس کی کے نقش قدم سے پیدا ہوئی ہیں۔ سرس ہی فا آمور کا نایا فول بیابی ہے۔ وہی اسپنسر کی' ڈولیسا" اور فنا ہی کی '' عنی ''ہے۔ وہی کیٹس کی '' ظالم صید " ے وہ شجاع اور بہا درجت کجو سردادوں کو کھیسلا کے لے جاتی ہے کی کھی انہیں جا نور بنا دیتی ہے انحیس کر فنا دکرا دیتی ہے کبھی ان کا دھولم نصف بیتھر کا مہوجا تا ہے۔ یہ ایک طرح سے مورت کی ذات اور اس کی جنس پر طنز ہے۔ قرون وسطی میں تقریبًا ہم عودت میں جا دو گرفی کے فید کی فیصائف فنا آئی جاتے گئے۔

ا و فری کی اسط طسمات کی بہت می داستانیں فادی " بزار انسان " بیس منتقل ہوئی ہیں۔ سند با دکی بہت میں کہانیاں اسی ذریعے سے آئی ہیں ایک جہتم دیوسائکلوپ کا اصلی وطن او فری سی اور یونانی و داما ہے۔ پرتسمر بانجی یونانی نزاد ہے لیکن " بزار انساں " سے حب" العن للہ ولئلہ " کی تعمیر ہوئی تو بہت سے عربی عناصر ایسے شامل ہو گئے میں کی مبنیا دیونانی یا عمی بنیں بلکہ کرآب الاعانی کی طرح خانص عربی تھی اور ہارون الرشید کے زمانہ کا بغداد اسی سے کا بنداس کی روک بن گیا۔ اگر چر سے کو چھر بھی بطری الہمیت حاصل ہے۔

اس كے بود شرق میں سامری كے افسانوں كارتقاع بى مزاج اور يونا فاعمی مزاج كی شمک سے مور ہے ۔ اس اطائ میں مجمی عنصر كو بالآخرفنع ہوئ ۔ اس كى وجہ يہ ہے كئيمی مزاج مقابلة تُزيادہ زوال لېندى اوروہ قو می اور ملی انحطاط كے زمان میں زیادہ نایاں ہوا عرب مزاج كی آخرى تھلک میرامن كے باغ وبہار میں نظر آتی ہے 'جس میں العن ليدوليا كا" انساني مظم راؤم كچھ كچھ باقى ہے ۔" فسانہ عجائب ' فالعن عجم قسم كى چیز ہے ۔

شالی ہندمیں دنل اور کھنٹوکے مکا تب شوا کی لحاظ سے عربی اوڈعمی مزاح کے اس فرق کوظا ہر کرتے ہیں ۔ فرق اتنا ہے کہ دنلی میں آہستہ ا ہستہ عربی مزارج (مبرورد) ہرغمی مزارج (غالب) غلبہ پا جا تاہے یکھنٹو میں عجمی مزارج (آنشن) کی انتہا ہمندوستانی مزارج (جان صاحب) ہرہوتی ہے ۔

کہا جاتا ہے کہ داستان امیر تمزہ 'فیفنی نے سب سے پہلے کہر کی فرائش برکھی ۔ اگرینظر بر مسجے ہے توایک عالم شاعر نے ایک اُتی بادشاہ کے لیے رزمید کی کی باید کی ۔ یہ تباہ کاری اس نے بڑے اُسان اور بڑے مہلک وَلا تَعْ کی۔ قدیم داستان سے اس نے تین طرح کے کردار لیے ۔ ہرو ہو ہر دشمن پر غالب آ جا گاہے ، دشمن یالیوں یا رقیب ہودنیا کی ہر برائی کا از کا ب کرتا ہے' اور ہرو کا رفیق ہو پرانے قصول داستانوں کا مسوا تھا' اسے اس نے عیار بنا دیا ، میار پہلے بھی جوا کرتے سکتے ۔ لیکن اس سے پہلے عیاری محف جزو وقتی معروفیت تھی ۔ داستان امیر جزومیں عیاری ہمہ وقتی پیٹے ہے۔ عروعیا دکانام دنیائے افسانہ کے کردار ول میں طری خاص جگہ کا مالک ہے ۔ بہت سے کردار جن میں سرشاد کا تو ہی بھی شامل ہے' اس کی املاد کے لغرو ہو دمیں نہ آتے ۔

عیاروں اورعیاری کی طری سخت ضرورت تھی ۔ مذہبی نقط نظر سے جا دوبرحق ہے جاد وکرنے والا کا فر۔ سوال یہ تفاکیشکراسلام جا دوگروں کا مقابد جا دوسے توکرنہیں سکا ۔ ساحری کے بجائے عیاری کا حرب ہوجا کڑ حربہ ہے ، لشکراسلام کو تحویل کیا گیا ۔ اب عیار ہرطرح ساحر کا مقابلر کرسکتا تھا۔

طلسم ہوشر یا ' ہو فسانہ آ دا دا ورمغربی انزات سے کچھ کی ہیے کھنو کے تعدن کے دورانحطاطیس کھی گئی ' میروپرعیار کی فتح کی نشانی ہے ۔ یوں تو عیار جا دوگر کا مقابلہ کرتا ہے ' لیکن اس لیے کہ اب جا دوگر یا کا فرسے مقابلہ کرنے ہے ہیں وہا تی ہیں ہے ۔ اوراسی عیاشی کی علمت میں وہ بار بار کے لیے ہیروہا تی ہیں ہوتا ہے ۔ اوراسی عیاشی کی علمت میں وہ بار بار گرفتار بلائے سی جوتا ہے ۔ اوراسی عیاشی کی علمت میں وہ بار بار گرفتار بلائے سی جوتا ہے ۔ اوراسی عیاشی کی علمت میں وہ میرالای حمید ما ورفع کی اور فی الائی میں درکھ ہم ہم کی لیا اورفرخ میرا و نوم الدی میں درکھ ہم کی اورا بنا ہی اُ تو میں مینا درکھ میں میں نظام الملک کانام سب سے نمایاں ہے ، جس نے ہرا کیہ سے عیاری کی اور ابنا ہی اُ تو سیدھا کیا ' مقابلہ کرتا ہے ، تواج ہو گرکڑ اسے ' سازش کرتا ہے اور دوجا دوگر درک و بھر درسے عیار ہے ۔ عورت کا کھیس بلکے میں صافہ وال کے ' میرسی نا درشاہ ایرانی اوراس کی خوبی آنٹام تواد کے سامنے دو ذانو ہو کے اور در کہ ہم کہ کے کہ می

کے نہ مانذ کہ دیگر بہتنے نا زکشی کی گرکہ زندہ کئی خلق را و بازکشی

لین ان بیجارے عیاروں کی عیاری کے با وجود قل عام ہوتے ہی دہے۔ حرف داستان علم ہوتر ایس فتح زیادہ ترعیاروں کی ہوئی۔ اصل میدان میں ہیرو کی طرح عیار بھی جا دوگرسے ہارگیا۔ اسی لیے اددوز با ن میں داستان طلسمات کا خاتمہ بالخیر ہوا۔

لین طلسم بهوشر با کههند کے خادجی تهر ن ا وراس دورکی دہنی بینک کا غالباً سبسے وسیع اورجاح منظیر ہے۔ اس میں کمنی ادبی ر واپتیں طبی ہیں کہیں کہیں فسا نہ عجا شب کی تعنی اور مسجع عبا دت جواب آنی زیا دہ مسجع نہیں دہی۔ لیکن CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant اس میں وہ چیط چاپی سے جو فسانہ عجا کتب کے مصنف کونفییب نہ ہوسکا۔

> " یه صداسن کرشهزاد سے نیکا دانظاکردیکھا۔ ایک اخر آسمان داربانی کو ہردربائے آشنائی اکک گزاد نا ذ کی مبل، شاخسار دلبری یوسف جال زلمی خصال، ماہ کی صورت، چکور کی سیرت کیلی کی سے، بحنوں کی دھے، شمخ کادنگ پروانے کا ڈھنگ بزم کی آدائش، پہلو کی زیبائش نیند کی کھونے والی کیسٹ کوسونے والی کوال حظر کیا کہ سرگرم گفتا رہے " شعر بھی بہت سے ہیں۔ متنویاں جن میں ذبان کا ذائقہ اور محاورے کی پہلی گزار نسیم "سے زیادہ ہے

> ا ورشوق کی عشقید تنویوں سے کم نہیں۔ جمل طرح لکھنوکی عزل کو ریختی کوا ورخاص کرشنوی کونسوانی سرایا کی تفصیلات سے عارنہیں آگی اطلبم

> > موشر بامیں بھی ایسے مقامات ہزاروں آتے ہیں۔

طلسم ہوشر بائی عورتی زیادہ ترجاد وگرنیاں ہیں ' ستر لیف جاد وگرنیاں اور رزیل جا دوگرنیاں ۔ الحراجاد وگر نیاں اور چالاک جاد دگرنیاں 'کٹنیاں اور بلائیں ۔ لین قصتے کی تہ کے نیجے یہ سب اس زمانے کے لکھنو کی عورتیں ہیں جن کی جلک ہمیں جرات کی عزل ' شوق کی متنو یوں اور سرشار کے فسائر آزاد میں بھی نظا آئی ہے ۔ ان میں سبھی طرح کی عورتیں ہیں بیگمات ہوز ہر عشق اور دوسری متنو یوں کی عور توں کی طرح تھیب جھیب کے عاشقی کرتی ہیں۔ دسوائی سے ڈورتی ہیں گئی ۔ عشق کھر بور بدست ہوانی کے شق سے باز نہیں آئیں۔ چوک کی دیڑیاں جن کی بات جیت ' زت میں شہد بن ہے ۔ مشکنہ والی فادیائیں اور اصلیں ۔ انکار کا مطلب اقرار ہے اور اقراد کا احراد ' جیسے :

" محبوب بولى ، چل باتيں ندبنا . مجھے مردوئے دم رھاگے ، تھانسے ندبتا ميں كم بخت سركا دے كام كو باہر آئى تقى ، يہاں جان غضب ميں رط كئ ! ،

یا شوق کی محرکا معاشقہ ایر کر کرابیا منھ بنایا کہ بادشاہ بے قراد ہوگیا، چاہا کہ بور لے لوں کی لین اس نے ہاتھ سے منھ ہطادیا کہ کو صاحب یہ بے عزق دکھو چینید جانے مجھے یہ دل گا انجھی نہیں لگتی۔ بھری محفل میں میری آبروا تادی " جوزیا دہ انجھے طبقہ کی ہیں ان کا حال یہ تھا۔

ذائقہ دل میں سب کی سب ہم س مجھانگنے تاکنے سے ان سے دن بے حکمت بات وہ نرکرتی تھیں اپنی چالاکیوں پہ مرتی تھیں کہیں یہ" کیسال"قسم کی عورتیں اپنے درمیان کمی بچ پڑکے کرداد کو جنم دیتی ہیں۔ جیسے سوگند جو پہنے جوب عیاد سیارہ کی طرح بطورا کیک منفر د کرداد کے عام سطے سے بلند ہوتی ہے۔ " سوگذ نے جو پرکام سنے سیارہ پر ایک دوہ توا ماداکہ ویت مرجیاجن و فدا تھے فادت کرے ۔ جو طے اوصا بھاگ ایسی میری کیا کھا طے کمٹی تھی تواس سے اشارے کرتی ۔میں تواس سے لوطابھی ندا کھٹوا ڈن ۔موااینے توصط نکالتا ب، ار مان پورے کرتا ہے۔ جوانا مرک تواسی ہوس میں رہے گامیں کہمی تھوکوں گی بھی بنیں "سیارہ نے کہا"، منھ سے يرباتين سب كسناف كوكرتى بواور اين بالقريد سعديداكراشاره كرتى بوكريون كليد والادُن كى ي لنا وت بھی ہے لیکن کچے سمی بون ، کچے مکاری کے ساتھ ملک پرجب تک کیاجا تا ہے اور اس کی مال اسے باہروبانے سے دو کتی ہے تو وہ کہتی ہے: "چاہے ہے کا مان جائے یاد ہے تھے توریر کالیکا ہے ا گھرس گھ مط كـ نوربييطول كى مزوريركوما وك كى يهى ندايك جان بي چاہے فدالے چاہے بنده لے - آپ مجھ كاط بى دلا ليے كاتوميں بغير جائے مربول كى \_اورجن لوكوں نے آپ كو محركايا ہے ابنين مين توب جانتي ہول " غرض جوك كى طوالف سے كرا چھے كھانوں كى بہوبيٹوں تك سبك بولى تلول ب اطوار مِين الدارمين مقطع ديم سخلوت كين خلوت ميں باوجودع ياني اورعياتني كياموں كالحافر رہتا ہے ۔اخلاقًا نہيں مذسبًا ۔ طلسم بهوشر بإدراص عورتول كى داستان سے: جيد كھندى تدن عورتوں يَابقول فراق "معمعن" كاتدن تقا-يعورتين ساحه بين اورمردول كوانكليون يرنجاتى بين - اي بنا وسنكهاد سربرو، جادوكر، عيار، ناظرين كوام سب كادل تجينتى بي - مردول مين صرف عيادا كجرته بي - ليكن ال كى عيادى كاسب سے بطاكاد نامر ورتوں كا مجيس بدلنا ہے عور تول كا كجيس بدل كے شمرادياں، فواصيل مغلانياں، كہا رياں، مهترانياں بن ك عور تول بىك نخے دکھاک تریاچ ترکے ذور پرای عیارجادوگروں اورجا دوگرنیوں کوزیر کرتے ہیں ۔ وہ چرز ہوداستان امر مزه میں عروعیاری زنبیل تھی، طلسم ہوشر بامیں تریا چرترہے ۔اس میں ہزاد نا ذوا نداز ، ہزاد انطانیں ، ہزار ہوبن وی بزاد عشوے نخے ان از مکاریاں ہیں بیارے اشکر کفار اشکر جا دو کران کی سب سے بڑی کم وری عورت ہے \_ عياراي لاكهم تبدعورت كالحبيس بدل كيجا دوكرول كوعكردية بين عطرب يوشى تنكها تدبي اورجاد وكران کی بے چالاک سجنہیں پاتے۔ یہی عیاد عور توں کا بھیس بھر بدلیں توہی جادو کر کھراکی لاکھ مرتبہ کیکھانے کو تیاد ہیں۔ الشكركفارك تمام حيين نا زنين عورتني الشكر اسلام كيرمروؤن ورعيارون مع متق مين مبلا بوقابي. ايك لاكه مرتبهبت بى دهند لفوش يرمنصور موبنا احن انجلينا الك العزيز ورجنا ورفليا ناك نقية تياد بوت ہیں ۔ لیکن لشکا سلام کی کوئی عورت کمی سا حر<u> کے مت</u>قے نہیں چھتی ۔ یہ خواتین بینی امیر حز ہ صاحبقراں <u>کے ل</u>شکر کی مائین بهنین بیٹیاں غالباً سات سات نقابی اوٹر سے دورودرا زملکوں میں محفوظ میں جا ہوا ، کا ساخ ب اردو

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Gran

مراح نیست اندردل اگرگویم زبان موزد و کردم در کتم ترسم که مغز انخوال موزد خیرید توجیده مخر انخوال موزد خیرید توجیده مخر انخوال موزد و باد جلسم موشر با خیرید توجیده مخرصت کیا که شده و باد جلسم موشر با میں بیمی توخاص بات ہے کہ وہاں زمانہ کا مرور اور مکان کی ممین اور جہتیں ساکن اور لا محدود ہیں۔ وہاں کہ اور "کہاں" کا وجود نہیں ۔ اور مردوں کے بجائے عور توں کی حکومت ہے 'جہاں عور نین نہیں بلکم داغوا کے جائے اور "کہاں" کا وجود نہیں ۔ اور مردوں کے بجائے عور توں کی حکومت ہے 'جہاں عور نین نہیں بلکم داغوا کے جائے ہیں کا مور اور بات ہے کہ کہیں کہیں ہے گرکے ذمان و مکان دخل در معقولات کر ہی جائے ہیں عور توں ہی کا محبیس مدل کے " بیمی کیفیت سیارہ دیکھتا سنتا بارہ دری تک بہنچا ۔ یہاں تلنگوں کا پیرہ کھوا تھا۔ ایک تلنگی پہری کھری " ہوکس و بیر ' ؟ "

غلای زمائے کے مرورخالص کے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال ہی دیتی ہے۔ ماضی کوسا تھ لیے بیز حال اور متقبل تجھین نہیں اسکنا۔ زبان ماضی کا سہتے بڑا تحف ہے۔ یہ سبتے بڑی اجماعی روایت ہے ہوفر دکا درشتہ فردسے اور زبانہ کا دشتہ زما نہسے باندھتی جاتی ہے اپڑیاں کی طرح یہ دق برساتی ہے۔ لیکن برموتی گوہر کی آجے ۔ اگرا کی ہوتی گم ہوگیا تو بھرکوئی کیمیائی نسخد اسے بنا نہیں سکتا۔

ایسے ہزاروں موتی طلسم ہوشر بامیں بھوے روسے ہیں۔ برقسمتی سے جدید نصاب تعلیم اور تعین جدید او بی تحریکوں نے ہماری زبان کی دولت ہم سے جھین کی ہے۔ ہم ان الفاظ کا مفہوم ا داکرنے کے لیے انگریزی الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زبان میں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اور اس کوشٹ میں متھ کی کھاتے ہیں۔

طلسم پوشر بالکھنوکی بنی بنائی تھی بہوئی زبان کا نزانہ ہے۔ اس کی عظیم الشان وسعت میں پیکڑوں الفاظ اور پی اورے ایسے بیں جنمیں ہم جو لتے جا رہے ہیں۔ مثلاً کوئی ایک صفی لیجے اور نفظوں اور محاوروں کی مجولی ہوئی دولت گئنے: خومرو-آسنی - بیرِلانا الگیاره پرخصنت مفتر جگانا حبنتر بنانا کلیرط یاں - پون تاننا میٹیان وغیره -هرطرح کی زبان محفوظ کو گئی ہے ،اصلی ہویا روایتی مثلاً کشیوں کے بول:

"ہمادے کام کوآپ کیا ہو چھتے ہیں ؟ ہم نے سینکڑوں گرغادت کردیے۔ لا کھوں کو بہا بھسلا کرنج ڈالا۔ ہزاروں نسبتیں اور بیاہ کرا دیے اور صدباطلاقیں ولائیں اور بہت بہوبیٹیاں جن کا دائمن ٹک کی نے نہ دیکھا کھتا ، ان کونونویا دکرادیے۔ اور بڑے بڑے اولیں مہا جنوں کے گھرا بھید بتا کر چوروں کو کدایا۔ جہاں ہوا نہ جا کتی تھی وہاں کا حال بتایا۔ ہم آگ لگا کے پانی کو دوٹرتے ہیں۔ دوست رہتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں۔ ہما دے کا ٹے کامنتر نہیں۔ ہمیے توزمین میں سماحائیں ... آسمان بھاڈ کرتھ کھی لگانا ہما دے بائیں ہا کھ کا کرتب ہے ،عرش افظم بلنے لگئاس طرح دل سائیں یا کھ کا کرتب ہے ،عرش افظم بلنے لگئاس طرح دل سائیں یہ

سب سے بطرھ کریں کہ ادب میں زبان کے سوا زندگی کی تنخیرا و راس کے تحفظ کا کوئی آلہ نہیں۔ ایک میلہ کی تصویر طاحظہ کیجے ہواس زبان میں لکھی گئی تھی جسے ہم بھولے جا دہے ہیں۔ منظر آج تک نہیں بدلاً۔ ہم میں سے ہم و سے دکھا ہوگا الیکن اسی منظر کو آج کل کے احسانوں کی زبان میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔

" مهاجن نیج جائے ہے ہے لوگوں کو ساتھ لیے سرکراتے پھر تے ہیں۔ ہندنیاں ابنا اپنا بنا ؤکیے پھر
دہی ہیں' ان ہیں لام جنیال بھی ہیں کہیں طوالف: بناؤکیے آشناؤں کوساتھ لیے بیٹی ہے کلیجی کے کاب بھن درسے
ہیں۔ کہیں ایک درنڈی پر دوعاشق ہیں اس پر قصد ہو اسے کہیں لوزیڈے پر پھرگوا ہوا ہے' توار جبی ہے' دولگی ہے۔
لاگیں لگ دہی ہیں۔ نسطہ تماشہ کر رہے ہیں نشیاں ناچ دہی ہیں۔ جبولے پڑے بیٹ ساون ہوتے ہیں، دوخوں
کے نیچے دریاں بھی ہیں' خرفیت لوگ بیسے ہیں۔ ایک ہمت افیونی بیسے ہیں افیون کھ گئے ہے۔ گئے جھلتے ہیں۔ حقے تو سے
کے جرے دکھے ہیں۔ ایک امرود جھیلا ہے' اس کے طکوط کر کے باہم سب کو تقسیم کیا ہے ۔ کوئی کہتا ہے میں گزاؤا ہے
جھیلتا ہوں جیسے شی می کسی نے مزعفری ہوٹی کال ہے۔ ایک ایک دلیتہ باہم دیا۔ تو یعن ہود ہی ہے کہ جلیب کی کوائوا ہے
ہیلیتا ہوں جیسے شی میں مناکر بات کرتے ہیں۔ تالاب میں جا بجا لوگ نہاتے ہیں۔ ہدد و چندن درگو رہے میں
تلک دیسے ہیں۔ میں مناکر بات کرتے ہیں۔ تالاب میں جا بجا لوگ نہاتے ہیں۔ ہدد و چندن درگو رہے میں
تلک دیسے ہیں۔ کھورصندل کے اورقیشق ہا کھوں پر کھینچ دہے ہیں کہیں درخت تلے لگلی پر گھوا رکھا ہے۔ پیند سے میں
تلک دیسے ہیں۔ کوورصندل کے اورقیشق ہا کھوں پر کھینچ دہے ہیں۔ کہیں درخت تلے لگلی پر گھوا رکھا ہے۔ پیند سے میں
تلک دیسے ہیں۔ میں مناکر بات کرتے ہیں۔ تالاب میں جا بی کہیں درخت تلے لگلی پر گھوا رکھا ہے۔ پیند سے میں
تکوارمولی ہوادا ودرکو کھا دہے ہیں۔ میڈور کو کے ہیں۔ موائی کے تخت آتے ہیں۔ میون اور گھی مائی کے خلی ہیں۔
تکورت می ہوادا ودرکو کھا دہے ہیں۔ مین کی کیفیت دیکھتے دیکھتے وہ درات تام م ہو دی "

CC-0. Agampigam Digital Preservation Foundation, Change عرض کھوند کا وہ تدری جو تھ در کے بعد دی اور کی اسلامی مثلیا برج ہوت کر کیا کم کیفند کی وہ تعدد کے بعد دی بدی

انگریزیت کی نذر ہوگیا اور باقی ۱۹۴۷ء کی نذر ہوگیا ' اس تمدل کی اتنی جامع اور ہم گریتے صورِ شاید ہو کہیں اورایسی مطے گی جديج لسم بوشريا مين بديد - استدن كربهت سطفوظات اب مجلكهنوكي دوزمره كي زند كي مين حكايتون اورطيفون مع طور رسنے میں مجاتے ہیں۔غدر میں حب ایک گورا ایک کھنوی بائے کوگول کا نشانہ بنا رہا تھا تواسکا پر کہنا "قبلہ كوي ذراسنجعل ك كهين خلانخ استه كھينے بيلے نهوجائيں" يا لكھنۇكے ا<u>تے وال</u>كا ابك بہت زياده موطح تا نسے ممافر مريسوال وصفورا كياايك مى دفعمي العلول إلا

جهال كمين ية مدن كما بول مين محفوظ مير باوجودا بن نسائيت الفعاليت اور عبود كما بني شري الكنتي لطافت وتکین کے باعث یا د کادرہے گا۔ کم سے کم ہی طلسم ہوشر باکابہت بڑا امتیا زی نشان ہے۔ اس بح ذخار میں پرانے

کھنو کا زندگی اوراس کی زبان امری لے دری ہے۔ (۱۹۵۲)

کسی زانے میں اصلاحی اور اِفادی تنقید نے داستان کو بے منی قرار دیا تھا۔ داستان کو یوں کے تخیل نے جس طلسی دنیا کی تحتی اول سے کرداروں کی تشکیل میں ان کا ذہن جس نظام اقدار کا پابند تھا اسے حقیقت کی طرحقی ہوئی رونے

زحرف يركم صداقت مع بعيد قرار ديا بلكر داستانون كم مطالع كوذبني واخلاتي صحت كے ليم فرنج كاكيا -

گذشته بس محیس برموں میں ہما کے عاد بی اوتر خیدی رویوں میں جہاں اور مہت می تبدیلیاں ہوئی ہمی ثمال استانو ميسلق بانداز ككريمى تبديل موا- جدينيقين واستانون كوانسان كاجتاعى الشوركابهتري اظهارا وراس كيرد سيمن خوالول كروبيكر تولت كئربي الخين تهذي تدرول كاستعاك ستبيركوك داستان كامطالوا كيك في واحب سي ينكى سبیل نسکان بعض دبین نقاد دل کا توبهان ک کمناب کرجس فک یا قوم مین داستاؤن کا سرایر حقیریا تعلیل ہے اسے عجریفتی یا بجرکہ بازیادہ میح ہوگا۔ داستانوں کی زکتا رنگی قرم کے خلاق ذہن کی غماّ زہوتی ہے۔ ادبی فکرے اس بدلتے ہوئے زا دیے نے داستانوں میں مقبل تحقیق تحقید کی ہے کو مجھی *آگے بڑھ*ایا اور مہاسے ادب کا ذخیرہ جو مہاری ہے اعتمانی کی دچرسے کرم خوردہ بوربا تفادوباره ماري توجركاتي بوكيا-

سيّدوقار عظم

اسان نے کوہ دبیاباں سے نکل کر اورسنگ خاراکی سختیوں سے اپنا درشتہ توڑ کرمیلہا تی کھیتوں سے اپنا نا جوڑا اوراس ناتے کے ساتھ اس کے جم کورا حت واسایش میں زیاہ لطف محسوس ہونے لگا تواس کی کہانیوں کا زواز ذرا بدلائیکن اک بدلے بوے اندازیں مجی کمانی کے دہ بنیادی محرکات قائم رہے جواس کی حیات اجتماعی کے ابتدائی دور کی خصوصیت تھے۔ وه اب بھی کہانیوں میں اپنے کارناموں کی رودا دس کرٹوش ہوتا تھا، اب بھی کہانیاں اس کے جذبہ برتری کی تسکین كاباعث تقين اوراب بهى كمهانيون من استحقيقت سه الكب مك كررومان اتصورا ورتخيل كالك ايسى وزيانظ آئتى تقى. انسانی زندگی کی منیت کی پیچیدگیوں اور تہذیب کی شائستگیوں نے بھی کہانی کاشش میں کوئی کی نہیں ہونے دی پہاں تک كرجب اس نے تجربات امثنا بات اور محسوسات كوضيط تحرير مي لانا شروع كياتو كها فى كے ساتھ يى ابتدا فى تصورات والبت رکھے \_\_\_\_کہانی دلیسی کاایک مشغلہ ہے، کہانی انسان کے ان کارناموں کی روداد ہے، کہانی انسان نے اپنے او ک کمی تصاوم قومت کے مقابل اگر اس بونستے حال کی ہے ، کہانی انسان کے اصباب برتری کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ کہانی مقائس کی دنیا سے دوراتخیل تصور اور رو مان کے ایک جہانِ تازہ کی تصویر ہے ۔۔۔ کہانی کا بی تصور ہماری داستانوں کا بنیادی تصور ہے۔ ان سب واستانوں کے مطالع کے مبد پر مصن والاج کتابوں کو طالبعلم کی طرح پر مستاہی ، بڑی آسانی سے کچھائی بآین لاش کرلیتا ہے جن سے برسب تھانیف ایک خاص صنف کے دائرے میں آجاتی ہیں ۔ ان سب داستانوں یں بوستانِ نعيال ادردامستان الميسر حمسزه جيسفنې اولرتيميم داستايين کلې شال بي اوربيتال کېسي رمنگهاس تبيين طولا كهانى اورانشائ نورتن مرجيى موى ايك ايك دروو وصفون كى كهانيان سى اوران دوىزن كاني من العد ليد كنبتاً ويد اوررانی کینکی کی کہمانی جیسے متوسط قدو قامت کے قبقے بھی دیکن ضخامت اور جم سے قطع نظران سب میں کچھ شترک باتیں اسی ہیں جوائفیں ترتیب، ساخت اوراس سے بھی بڑھ کر دلیسی کے نقطہ نظرسے ایک ہی زنجر کی کڑیاں بناتی ہیں۔ ایک فاص قسم كاقارى ان كى تفقىيلات كے فرق كے باوجودان سب ميں ايك بى قسم كى دلچيبى محسول كرتا ہے ايك بى طرح كا تاثر قبول كرتاب اورايك بى قسم كرو كل سے دوجار بوتا ہے۔ يدسب داستانيں پوسے والوں كر ايس تفريح ، دلجبي ا ور ذمنی ابساط کا سرایه مهیا کرتی بیر جس می منطق اوراستدلال کی کوئی مگذنهیں ہوتی۔ ان سب واستانوں ا ورکہا نیوں کا مقصد بنیادی طور پر مرف یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کی دلجسی کا ذریعہ بن سکیں ۔ اس دلجسی کے محصول کے لئے لکھنے والوں 

ان چھوٹ بڑی سب داستانوں میں دلجبی پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کرتھے کومہاں تک ممکن ہوطول

CC-0. Agamnigany Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant دياجل رستاكر پورهن والازيا ده سے زيادہ عرقبے تک مقبقت کا دنيا کوجھول کرروہا ن اور مخيل کی دنيا کی سيرکر سنے. کہا نی کوطول بنانے کے لئے بھا رے واسستان نویسوں نے عوماً یہ انداز اختیار کیاہے کہ وہ اصل قیقے کے ساتھ ضمنی قصة بڑھاكر پڑھنے ولے كى توجہ اورانہماك كے لئے نئى نئى راہيں نكالتے رہتے ہیں۔ باغ وبہار مسيح متوازن اورنسانہُ عجائب جبیسی ادبی واستان میں بھی پرخصوصیت موجود ہے اور سنگھائ تبیسی بیتاتی میسی اور فوط کہانی جیسی کہانی منا واستانون مي بھى ايك كہانى سے دوسرى كہانى بيدا بوتى ہے۔ آرائش محفل بوستانِ خيال اورطلسم بوشر يا اورداستانِ امرهمزه کاتوبریوں بھی امتیازی خصوصیت ہے۔ اردو کی داستان میں را تن کیتکی کی کہانی اورانٹ نے نورتن کومستنیات سمجعة اصل كهاني مين فني كهانيول كالفنا فدكرك الخين طول دين كى كوشش مين كهانى كى وحدت اس كے تناسب و توازن اور فحوعی تا ٹریں جو کمی اُتی ہے ( اور جیسے اب کہانی کے فن کا ایک ناگز پر عنصر سمجھا میا تاہیے ) اس کا اصا ہمارے داستان گویوں کو بالکل بنیں تھا۔ کہان کی ابتدا کے بعداس منزل کا آنا جب مسکدایک واقتے شکل افتیار كرتاب اوركم آنى ايك خاص راسته برحي كرارتقاكے مختلف مرصل طرك نقطه عووج اور خائمة تك يهجني ہے، داستان کے فن کی روایت میں شامل نہیں تھا (کہانی میں اٹھان بھی کوئی چیزہے۔ اس کا تقورسیلانشے نے دانی كتيكى من البيت بيش كيا به اور أسے ابھار كى لفظ سے ظاہر كيا ہے -تمہيدك بعد رانى كيتكى كى كہانى بين يدعنوان ہے: "كہانى کا ایجار اور بول چال کی دلہن کاسٹنگارے)۔کہان میں جس چیزکو Suspense کہتے ہیں اور چوکہانی کا پھی کا لازی مفریے، داستانوں میں ہے حزور نکین عموماً اس پرایک طرح کا تصنع خالب ہے۔ اس مصنوعی تصنع کی وجہ ے دارستان پڑھے والے کو بوری طرحا پی گفت میں لینے سے قامرر بہی ہے۔

یکن داستان گرکے پاس داستان میں دلیسی بیدا کرنے اور قاری کو ابنا ہم قرابنا نے کیلئے اور بہتے دیلی ہیں۔
ان بہت سے وسیوں میں ایک کرسیار یہ ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا سے الگ بڑھے والے کیے رومان
کا ایک جہانِ دکش آباد کرتا ہے۔ اس دنیا میں ان کوگوں کی کٹرت و فراوانی ہے مبنھیں فدانے تا جلاری وجہاں بانی
کا ٹرٹ نخشا ہے۔ بادش ہ وزیر امیر تا جرسے اس دنیا کی رونق ، اور آبادی ہے۔ یا دشا ہوں ، وزیر وں امیر و کا اور تاجوں کی اس کی شانِ عبلال وجہاں میں ہی قاری کے لئے و کہ ششت ہے
اور تاجوں کی اس دنیا کی رونق ، اس کے شان وشکوہ ، اس کی شانِ عبلال وجہاں میں ہی قاری کے لئے و کہ ششت ہے
جس سے وہ ابنی سیدھی سادی حقیقت کی دنیا میں محروم رہتا ہے۔ اس رنگین جسین وجمیل اور پر شکوہ دنیا کی تشکیل
و تعمیر داستان گرکے فن کی روایت کا حصیہ اور ابنی روایت کی اس دکشی سے دوہ قاری کے دل کو مور ہتا ہے۔
باد شاہوں ، وزیروں ، امیروں کی اس دنیا پر پریوں کا سایہ بھی ہے۔ پریاں ، جن ، ویو، ساحراور

بخرمی رو ان ک اس جیب وغرب دنیا کے بامیوں کے مسرت دغم میں ان کے شرکے ہیں اور اس الے برا مصف

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant واکے کواس دنیے ایس الیسی الیسی باتین نظراتی ہیں جوعقل وفہم کی رسانی سے باہر ہیں۔ ان غیر معلی اور ما فوق الفقات باتریں کوعقل کسی صورت ہیں ہیں قبول نہیں کرسکتی ۔ اس لیے کہ انسانی تجربے اور دشتا بہت کے لئے بیب

کھانوکھااور زالاہے ۔ لیکن داستان گوکا دائرہ عمل دنیا ہے مقائق کے بجائے عالم سحراور جہانی نظر کے بجائے۔ عالم تخیل وتصور سے اس اپنے داستان کا قاری اسی دنیا کی سیرسے مطنی ومسرورہے اور دیوں داستان کو سے ہی

فنى منصب كى تكيل بوجاتى ہے كروہ قارى كے لئے مردر دانساط كاسرمايہ بهيا كر ،

0

وامستان کے تھود کے مراتھ وہ مرائے۔ تھورجیتے جاگئے بن کر سامنے آتے ہیں ہو صدیوں سسے اس کے مراتھ والبستہ ہیں۔ انجن اُ رائی اس کا منصب اڈلین ہے۔ وہ مرلینوں سکے لیے دار و سے شفا اور غم نصیبوں کے لیے مراید مرور وٹنا دیا تی ہے۔ اسے اپنا مونس وغموال بنانے والے بیخودی وٹو دفراموشی کی اُ فوٹن میں پرورٹن پاتے اور مراکن تازہ جہانوں کی ممیر کرتے ہیں۔

بے فودی کی یہ دولت بے پایاں، اس دنیا کا مقصود ہے، جصے داستانوں نے اپنا بنایا ہے۔
یہ بہاں کے مقائی ہماری آپ کی دنیا کے مقائی سے بالکل مختلف ہیں۔ اس میں جن، دیوا در بریاں آبا دہیں۔ یہ دنیا جا دوگروں بخومیوں، ربالوں کی دنیا ہے اور یہ ساری مخوق شاہوں، دزیروں، امیروں اور تاہروں کی دنیا جا دوگروں نزدگا کا دوستی اور دنی کے دشتے سے منسلک ہے، پہاں کے جنوں، دیووں اور بریوں کی طرح سارے المان بھی بھیب الخفقت ہیں۔ حد درج خوبروا ور حد درج بدوض ، انہما کے اچھے اور انہما کے اجھے اور انہما کہ اجھے اور انہما کہ اجھے اور انہما کہ ایس سے پہلے کسی انسان میں ہوئے ہیں جانہ کہ جو سے اور انہما کہ اور کا مرائ کا تابی میں مورکی تیں دو کہ جو سے اور جو بطرحے دہ محقودی ہیں اور نام اور کا مرائ کا تابی میں مربود کی اور کا مرائ کا تابی میں میں تھی ان در جو بطرحے دہ محقودی ہیں تھی ان میں تا ہم ہیں تھی ان در جو بطرحے دہ محقودی ہیں تھی ان در المحسل اور جو بطرحے دہ محقودی ہیں تھی ان در المحسل اور کی اور کا مرائ کا تابی میں ایر کھول جائے کہ دنیا میں تھی ہی تھی ان در جو بطرحے دہ محقودی ہیں ، دیسے لیے ہی ایر کھول جائے کہ دنیا میں تھی میں تھی ان در المحد میں ان میں میں تھی ان در المحد ان میں میں تھی ان در المحد ان انہما کی دنیا میں تھی ہی تھی ان در المحد ان میں میں دی سے کے دنیا میں تھی ہی تھی ان در المحد ان میں میں دور کھی دنیا ہیں تھی ان در المحد ان میں دور کھی دیں در کھی دیں در المحد ان میں در المحد ان میں میں دور کھی در المحد ان میں در المحد ان میں دور کھی در ان در المحد ان میں در المحد ان میں دور کھی در المحد ان میں دور کھی در المحد ان میں دور کھی در ان در المحد ان میں دور کھی در ان در المحد ان میں دور کھی دور کھی دور کھی در المحد ان میں میں دور کھی دور کھی

دامشاؤں نے انساؤں کا دنیا کے مسامنے اس عجیب وغریب دنیا کا تخیس مین کہر کے دگینی، بوّلون ا کشادگی ، فرلوانی ، دفعت دصفحت کو ایک شئے معنی دیسے ہیں ۔ بسے بسوں اور محروبوں سے ان کی بسے لیسی اور محرو می بھینی ہے کہ بے نودی اور نو وفرائوٹی کے ہی بڑے انعام ہیں ۔ بے نودی کی دولدت ہر حبّسنا تھڑ دامستان کی کہے کی اور میز کم کہنیں اس کا خار کھی اعقا کشکن کہنیں ۔

داستانین مرزمانے میں ادرمرطبقے میں فحبوب و مرغوب دہی میں – ا دراسس و یوسے کا تبوت ارد د کی دانستانوں کی وہ تاریخ سے جو تقریباً دوصدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ محدثقی حیال نے اپنے د بی کے تیام اور تہوہ خان دوالی تعت گوئ کی مجلس کا صال بری تغصیس سے بیان کیا ہے اور اسی بیان سے یہ نیتجے نسکلتے ہیں کہ داکستان کہنے اور داستان سننے کا مثوق لوگوں میں عبام مخیا ا دراس مثوق میں عوام ، نواص ، امسیسر، وزیرا در با درشاہ يك شال تحقد دامستانين ارد واورفارى مين كى جاتى تحديد ، نه حرف كى جاتى تحدين بكر ليحى مجى جاتی تھیں ۔ تعت گوا سے ذہن ادرتخت سے بھی قصے تراشتے ا دربرداکرتے تھے اور دومردل کے تھوں میں ترمیم واحث فرکر کے مجھ سناتے تھے، لیکن قدر دانی مرف طبع زاد تھوں کی ہوتی تھی۔ یہ زیا مذاب سے دکو موبرکس پہلے کا ہے ۔ ار دو کی اکستہ واکستانی انہویں صدی میں تھی گئیں ۔منتفوم داستا نوں کا بہاں ذکر بہنیں، لیکن نٹر کی بہلی داستان جو ہم کہ۔ بہنی ہے تحتین کی فرطر سر متع ہے جو ۵۱۱۱ ور ۱۷۸۱ در درمیان تھی گئی۔ اس سے بعد دہ قصة جو فررط وليم كا رائ كے اہتمام ميں تھے گئے ان يں ميرامن كى باغ وبہاراميذركن حیدری کا اَدانسٹی محفل ا ورطوط اکھا نی · خلیسل علی خاں اٹرکٹ کی دانسپتان امیرحزہ \_ سنگعامن بتیے ا وربیتال بجیسی زیاده مشهودا ورمقبول بوے - ان قعیّ ل کا زمان تصنیف ۱۸۰۰ سے ۲۵ مرا دیک کا درمیانی زمانہے ۔اس دوران میں فورط ولیم کارلج سے باہر بھی بعن نثار ا یسے قبطے مکھنے میں معرون دکھے جن کا امداز دا سستانوں سے متابے ۔۔۔ ۱۰ ۸۱ میں زرین کی نوط ز مرصع (یا باغ وبہار) تھے گئے۔ ۱۸۰۳ر میں انشارنے رانی کیتکی کی کھانی کئی ۔ ۱۰ ۱۸ میں بہجورے ہمنت گلشن اور ا ور ۱۳ ۸ اد میں نورتن کھی۔ یر ایسے تعوّن ا ور داکستانی کے نام میں جو تصنیف ہونے کے بعد یا رہا رہیجے، تختلف طلقوں میں لیسندید کی کی نفوسے دیکھے گئے ۔ قیباس کھتاہے کہ اس عہدیں اورتیعتے بھی سکھے گئے بوں محے بہرحال اس مے بورسے نثر تکھنے والوںنے داستانوں کوایک ستقل صنف ادب ک حیثیت سے اختیار کولیا ا درانیسویں صدی کے کنویک اردومی جنی دارانی تھی ا و رچھاتی گئیں ان کی خفامت مجموعی حیثیت سے ار دو کے دلوانوں سے زیادہ بوگ \_\_۱۸۲۴ء میں سرور کی نسا ہ عجائب اوراس کے بد محقور سے محقور سے وقف سے گزار مردّر تشکو فرمحبت اور مشریعِش ، العن لیل ؛ اِستانِ خیال ، طلسم بوشریا کی اکھ صفحیم جلدیں ، دامستان امیر

حزوا دراس کے سلامے کے ۱۵ دفتر تیقیہ طلسہ ہوشریا کی دوجلدیں، طلسہ فرافشاں اور طلسم مہنت ہیں موگا مین تین جلدین مردکش سمخن ، طلسہ حرست اوران کے علاوہ بے شمار مشریم اور طبع فراد قیصے اور داستانیں توام اور شواص کے ذوق داستان خوانی اور داستان مرائی بردلالت کوتے ہیں۔ اردو کے اکثر اجتھے داستان کو غدر سے بہلے اور غدر کے بدتک دبا، او دھ، رام پور، بنارس اور حید راکا و کے دربا روں داستان کو غدر سے بہلے اور غدر کے بدتک دبا، او دھ، رام پور، بنارس اور حید راکا و کے دربا روں اورامیروں سے والب تہ رہے ہیں۔ اسس تعلق اور والب تکا کے علادہ شہروں ہیں داستان کوئی کی مجلس کا عام دستور رہے جس میں داستان کو بھی کھی کوار کو بی زبانی اپنی داستانی سرز کے اوران کے دوں کومرور کرتے اوران سے ہریتے مین و خواج عقیق و محبت و عول کرتے رہے ہیں۔ دبی اور تھیؤ نے اپنے زوال اورانح طاط کے ذانے میں بھی اپنی

کے یہے مثال اور نمون رہے گا:
جموات کا دن ہے ۔ ستام کے جھے ہیں ۔ فالب کے بتی ماران والے گھریں کچل ا ور
برات کو دن ہے ۔ دامستان بڑھی جا رہی ہے اور سب سٹوق سے سن رہے ہیں۔ فا
موفعل ہیں ۔ دامستان سنتے ہیں، اورجہاں کہیں دامستان گو مطالب کو اچھی طرح ادا نہیں کرسکتا،
دامستان کا سلسلہ اپنے باتھ میں لیتے اور کمل کرتے ہیں اور نوشش ہو ہو کر کہتے ہیں کم د بان انھی داستا
کو اور کے باتھ میں لیتے اور کمل کرتے ہیں اور نوشش ہو ہو کر کہتے ہیں کرد بان انھی داستا

مرجع خاص د عام کیس اور لکھٹو میں اب کھی عید کے انگے ون داستان کے پرستارعیش باغ کے میدان

یں مرزا کمن کی دامستان سننے جاستے ہیں ۔ یہ حالت تویا درشا ہوں' وزیروں 'امیروں اورعامیوں کا تھی۔

اب ذراایک جملک الیوں کا دیکھے جن کے ذوق کا نفاست اور لطافت ہرزانے کے لوگوں

داستان سے خالت کو جوگھری دالبتگی تھی اسس کا اظہار اوّل تو گھزارِ سروّر اور ہوستان خیآل کے دیباچوں سے ہوتا ہے اور دو سرے اس مزے دار خط سے جو انحفوں نے مہر مہری مجروّح کو لکھا تھا۔ ہوستانِ خیال کے دیبا چرکے دوتین جملے سنیے:

" انسانہ وداستان میں وہ کچھ سنو کہ کبھی کسی نے دیکھانہ سنا"۔ "ہروپند خرد مند میدارمنز تواریخ کی طرف یا تبطیع ماکل ہوں سے لیکن قعد کہائی کی ذوق بختی و لنشا ط انگیزی کے بھی دل سے قائل ہوں گے "

ا مچھان ہے ۔" اوراب دیکھنے میرمہدی مجرورح واسے ضطاکی عبادت <u>کھمتے</u> ہیں :

" مرزا فالب علیرالرجمتران دنون مین بهت نوست میں۔ پچائ ساتھ بزوی کا کتاب امیر حزوی کا ایک اسٹی ان دنوں کی ہے۔ کتاب امیر حزوی کا دائستان ا درائسی قدر حجم کا ایک جلد بوئستان خیال کی آگئی ہے۔ مسترہ بوٹلیں یا دہ تاب کی توشک خان میں موجود ہیں۔ دن بھرکتاب دیکھا کرتے ہیں رات بھر تراب پراکرتے ہیں سے کسر کئی مراب اسٹی مدسل

کھے کین مرا دمشن میں رّدِد د دگرجم ز با شدمسکندر دِد"

مختفریر کو عوام ا درخواص دو ذوں میں واکستانیں سننے اور داکستانیں پڑھنے کہ شوق کی ذکسی آ مدازسے اپ سے تقریب ؓ دوِّ موبرکس سے قائم ہے ۔

بنے زمانے نے وہ ماری صحبتیں درہم برہم کردیں ۔۔ دامستان گویوں کے قدر دان اور قدر مشاس نر رہے تو دامستان کو دامستان طوازی میں نونِ جگرکس کے بیے کھیاتے بنتج یہ ہوا کر بڑم کا برہی کے ساتھ شمیں تھی گل ہوگئیں ۔ دامستان سننے و لمسے بھی کم ہوئے ادر کسنانے والے بھی پڑھے والے بھی پڑھے دامستانوں کے مارسے صغیم دفستہ طاق نسیاں کا زینت بن کر رہ گئے ۔ لیکن زمانے کو ان کی گوشہ نسینی اور گوشر گری بھی گراں گذری اوراس نے انحمیں ان طل قوں سے اتاد کر کر یدنا فروع کیا ۔ کر بدسنے اور دیکھنے والوں نے ان وفروں کو راکھ کا ڈھر کم کو کر کر بدا تھا، لیکن راکھ کو الٹا بوٹ تو اس میں سے بہت سی جنگا رہاں حگنوا در مستارے بن کر جھی کمیں محمول نے ان چنگاریاں حگنوا در مستارے بن کر جھی کمیں اوران نظروں کو ان میں کشن نظر کی گر کو اس میں سے بہت سی جنگا رہاں حگنوا در مستارے بن کر جھی کمیں کے دھے سرکو سی کچھ میں کہنے میں میں جہت اوران ظروں جہاں تقول ہے ہوئے کو دل کشن کی دھوری میں بالے ہوئے ہوئے ہوئے کو مرت اس کی نظر سے دیکھتے تھے تھوری سے باتے وگ کھی خاص تر دارے میں معلی کا تھی تعداد میں پریوا ہو گئے تھے جو ہرج کی حرت اس نظر کے خاص تر دارت کا کو مرت اس نظر سے دیکھتے تھے تھوری میں دارت نے کہ مذات نے انجنی مطائ کھیں ۔

کہا جانے نگاکہ داستان ایک دفتر ہے سنی ہے ۔۔ یہ ایک ایسے احول کی پریدادارہے ہومہاری تا رتئے پراور مہارے تمدّن ا درا خلاق کی روایا ت پر ایک بدنما داغ ہے ۔ وہ ایسی زندگی کی ترجمان ا درا کینر دارہے ہو مرتا مرزیدگی کی کٹاکٹ ادراس کے فطری تقاضوں سے بے نیازہ سے اور اس زندگی کی مصور مہرں کا مرسے سے و ہود ہی نہیں ۔۔ جنوں ، دیوں ، پریوں اورجا دوگروں کی دنیاہی ونیا میں جوالمان چلتے بھرتے نظرا کے نہی وہ انسانی خصالف سے ماری ہیں ۔ ان کی پوری ساخت ا درمرسنت غیر فطری ہے ۔ ان کے جذبات ، احماسات ، فکر عمل ا درروعل مسب چزیں مام انسانی ونیا کے تجربے اورمنا ہد سے بیدا در فہم واوراک سے بالاتر ہیں ۔ ان میں تحییل کی بدلیگی و بے لیگا ہی ہے ۔۔ یہ داستانیں فن کے احماس تنام ہے ۔ ان کی مدان ہیں ۔ ان میں خوالی کی بدلیگی و بے لیگا ہی ہے ۔۔ یہ داستانیں فن کے احماس تنام ہے ۔ یہاں واقعات ارتقا کی منازل سے کیے بیر طرب و نشاط کی مسندل کوئی کہ بہنچ جاتے ہیں ۔۔ سے خون داستانوں میں حن ایک محبی نہیں اورعیب نہوار۔۔

آب اگرکوئی ان موطرح کی عیب جوئی ں ادر نکرچینیوں پر اس نظر سے خور کرنے سکے کہ کمیں داستا نوں میں بچے بچے بچے ہوئی ادر نکرچینیوں پر اس نظر سے اور دہ یہ کریے داستا نیں ہر طررح کے رطب ویا لبس سے معری بڑی ہیں ۔ لیکن انصاف کی نظر کو اسس میں حسن مجھی نظراً ستے ہیں اور جن باقوں کو عیب کہا جا تہے وہ داستانوں کے لیے ناگزیر میں سے یا بی سمیے کہ ان کے بغیر داسستان داستانی ہی مہنیں بنتی ۔

کے احلا میں آئی ہیں نہ اکسی دنیا کے حقایق ہیں۔ نئے زمانے کا نقاد ان سب چرد ں کو غرفطری کہت اسے اور اس بنیاد پر سوختی اور درید فی ہونے کا حکم دگاتا ہے لیکن مشکل برہے کہ یہی غرفطری عنا عرب داکستان کے فطری عنا عربی ۔ انحی سے داکستان داکستان داکستان کے فطری عنا عربی ۔ اختی سے داکستان داکستان داکستان کی یہ ماری خفو مسیتیں تخیل کی رفعت ا در بلند پردازی ا در فکرا در تفور کی ندرت ا ور جرّت طرازی کا کرکشتر ہیں۔ تخیل داکستا نوں کو سف ا در بلند پردازی ا در فکرا در تفور کی ندرت ا ور بر میبیت واقع است کاکرکشتر ہیں۔ تخیل داکستان کی صف ا رائیاں کرتا ہے ۔ اس زنگین ، انوکی ، حیرت واستجاب ا در رفعت دکتوہ والی دنیا ا در رزم کی عمف ا رائیاں کرتا ہے ۔ اس زنگین ، انوکی ، حیرت واستجاب ا در رفعت دکتوہ والی دنیا ا در تخیل کی بلند پردازی ا در جرزی داکستان کی پولائن ہے ، ادر اس پیان کی مود کی دونوں میں مازی ہورائن ہے اور اس پیان کی مود کی دونوں چزین نہ ہوں تو داکستان فن کے لوازم داکستان کو فن سے عادی ہیں بنا تی ملک حقیقت یوں ہے کہ یہ دونوں چزین نہ ہوں تو داکستان فن کے لوازم سے عادی ہوجائے۔

لیکن داستان کا فن یہیں کمّل نہیں ہوجاتا ۔۔۔ زندگی کا پرغِرفطی انداز اورتخیس کی بے داہ دوی اور دی اور یدلیکا می فن کی تکمیس کی ابتدائی منرلیں ہیں۔ جوراہ روح رف ان ابتدائی منرلوں ہیں الجھ کررہ جلائے اس کا مقصود و مقسوم حیرانی و مرگردا فی کے موا کچھ نہیں۔ اس یلے ایچھے والستان گولوں نے ان و ولوں ابتدائی منزلوں کو ابتدائی منزلوں کو ابتدائی منزلوں کو ابتدائی منزلوں کی ابت منصیب کے دومرے مطالبات اور مقتفیات پر بھی نظر کی ہے۔ اور حب متالبات کو عزیزیا ہے و قرجانا ہے اسی موتک اورائی لنبت اور میس مدیک اورائی لنبت سے ان مطالبات کو عزیزیا ہے و قرجانا ہے اسی موتک اورائی لنبت سے مشہرت و بقاسے دوام سے ان کا درشتہ قائم ہواہے۔

یرصیح ہے کہ دامستانوں کا دنیا اوراس دنیا کے بسنے والے عجیب الخلقت ہی، ان کا ہربات کا انداز غرفطری ہے ؛ حسن کا عشق کا ، حراکت و مردا گاکا ، کرم دایشار کا ۔ خرکا ، مشر کا ہر ہر ہوئے ابتدایں انہت کا جھلک ہے ، ہربات مشا کا ہے ۔ لیکن اس مثا کا دنیا میں فن کا ایک تقاضا اور ایک مطالبہ ہے اور دہ یر کر اس دنیا کی ساری چیزوں میں ان کے عجب کے با وجود اکبس میں ایک فاص شاص شناسب حروری ہے ۔ تیر کے شودں کی طرح ایک بات فایت ورج لبست اور دو سری فایت درج بند ہوتو داستان کے فتی تنا سب میں فرق اکتا ہے ۔ یہاں دیو ہیں توخودی ہے کہ انسان بھی ایک درج بند ہوتو داستان کے فتی تنا سب میں فرق اکتا ہے ۔ یہاں دیو ہیں توخودی ہے کہ انسان بھی ایک ہر ہوں جو برجون فطرت ہو۔ اس دنیا کی ہر بات کی ہر ہوں جو برخون فطرت ہو۔ اس دنیا کی ہر بات کی ہر بات کا

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MOE-2025-Grant

تعیراسی دنیا کی ہریات سے ہوئی جا سئے۔ جب یہاں انسانوں کی معمولی دنیا نہیں تومعولی انسانوں کے

سے عمل اور اخلاق کی موجود کی اعتدال کے منانی اور تناسب کے خلا نہ ہے ۔ داستانوں میں نن کا

وہ مَن سب اور توازن تلاش کرنا جوئے زبانہ کے ناول اورانسانہ کا بابرالا متیازے بھیب سسی

بات ہے ۔ لیکن اس کی بوری فضا اور بو رہ ماحول کے مختلف عنا حرا در اجزا میں تناسب کا احساس

فن کا ایک لازمر ہے اور فتی کے اس لازمے کی طرف سے بے تو بچی اور بے نیازی لیقینی طور

يرفن كے ليے براعيب اے -

واستان کا محبوبا کا یہ مبہت بڑا بھوت ہے کہ " یوفطری" عناحر کی منبع ومرکز ہونے سمے باوجود اس دنیا کے رسمنے اور لسنے والوںسے ہماری سمیٹر قائم رسنے والی سٹنام ا کی سے اورم جب السے نا موں کی فہرمدت مرتب کرنے بیٹھتے ہیں جنعین یا تو یاد رکھنے کوجی جا متاہے' یا حجنعیں مم یاد رکھنے پر مجبور ہیں ہین کا کتا کسٹن مہاری کتاکش ، جن کی کا مرانی ہما دی کا مرانی اور جن سے امسوار ودیوز ہمارے امراد ورموز میں ، توعوعیار اوران کے نظرے بعن سیا ہی، امیر حزہ ، خواج بدلے الجسال، مكرائخن أكرا باغ دبهار كے بہلے درولیش كا مجوبر، نیشالور کے وزیر كا حمین اور دالت مندبی السن خِرست کازینت بنتے بیٹا در یہ نام وہ ہیں جو دامستا نوں کے سارے دفتر کا ایک مرمری ساتفوّد بنیرکسی کو سنتن کے نظر کے سامنے سے آ تہے ۔۔۔ یہ کردار داستا نون کی مقبولیت کا ایک بہلومیں۔ دامستانیں انھیں کے کارناموں کے تنجم و فتر ہیں اور م ان صخیم دفت روں کوان کے مارے ادجہ کے باوجوداس لیے پڑھتے سنتے اورسناتے میں کر رکار ہاے نمایاں انحیں نے انجام دیے میں منجعیں دامستان گؤادر دامستان نسکارکے فن نے ہمساری دلچسپی کا مرکز بنا یا ہسے۔ا درہما دا جی چاہرتاہے کراگریم ا در کچے نے کرمکیں قرکم سے کم یہ قوعزور جان لیں کہان کی یا مقصد زندگا کے قیتی کھے کسس طرح بسر توق بي، ا دركس طرح ده براى سے بڑى بم كو مركرتے بي ا درسخت سے سخت بعنت تواں كو طے كركے کامرا نی اوربامرادی کی منرل معقعود کویسینیتے ہیں ۔ ان کی زندگیوں میں دنوست ، عظمیت ، مردّ ت، السّائيت' کرم ،ایٹ او اسٹ جاعت ، محت ، جواں مردی اور بڑی سے بڑی معیبت کے آگے سینہ سپر ہونے ا در الآخر مُظفّر ومنفور ہونے کی جو صفات مجتمع میں ان میں انسا ن کو ایسے نوابوں کی تعیر نیفرا تی ہے پواس کا انہا کی اُرزد کے با دبود حقیقت نہیں بن مرکتے۔ دامستا اذں کا یہ غیب معمولی اخسیا تی میہلوکھی

داستان کے نن کا ایک لازی عنقرہے اور داستان گواس کے اظہار میں جس صد تک اعتدال و توازن قائم رکھنے
میں کا میاب ہوا و رجس حد تک اپنی شخصیت کو واعظا و رصلح بنے سے محفوظ رکھ کر داستان گو کی شخصیت
میں رغم کرسے اس کے کروا ر پڑھنے والوں کے یہ نے زیادہ حقیقی بنیں گے۔ ان سے موانست اور لگا کو بیدا
ہوگا اور اس طرح داستان کی ججو گی سے چھوٹی چیز اس کے لیے شش اور دلچ ہی کا موجب ہوگی ۔ اور یہ
کشش مرکہانی اور مرداستان کے فن کا آخری بہوہے ۔ آخری بھی بہلا بھی۔ واستان کی ابتدا در اسس کا
انہمافن کے اسی احول کی با بندہ اور داستانی اپنی طوالت، اپنی غرموز و نیت ابنے عدم توازن واعتدال کو این غرض کا این غرض کا اور و در ہے باور وارب ماہ کو کو تو کو کہ بے عدم توازن واعتدال کو این ایم میں سے اہم ، بڑا ، سب سے بڑا ، تقاضا پورا کرتی ہیں۔ ( ۱۹۸ یا ۱۹۹۷)

ممتازحسين

جامع مجدد کی کے دروازہ شمائی کی طرف ۲۹ سطرصیاں ہیں۔اگر جاس طرف بھی کبابی بیٹھے میں اور سو و سے والے اپنی دو کانیں لنگائے ہو بھے ہیں لیکن طرا تما تراس طرف ملادیوں اور قصر خوانوں کا ہوتا ہے ۔ تیسرے بہرا کیے قعر خوان موثلہ معا کی جو سے بیٹھ تا ہے ۔ اور داستان امیر حمزہ کہتا ہے کسی طرف قعد حاتم طائی اور کہیں یوستان خیال ہوتی ہے۔ اور صد ہا ادی اس کے سننے کو جمع ہوتے ہیں "۔ (آٹارالعنا دید۔ سرسیدا حدفاں)

دنی والوں کوتفر کھنے اور سننے کا یرمپر کا کچھ مرسیدی کے زمانے میں زمتھا بکہ محدر شاہی مہدیں بھی ان کا یہی ما لم تھا۔ نواج بدرالدین امان دلوی بوسستان خیال کے مترجم حدایت الا نظار کے دیبا ہے میں تحریر کرسے میں کہ" اتفاقاً جہاں مرخمد تقی خیال دمصنف بوستان خیال، فروکش تھا قریب مرکمان کے ایک شسست گاہ میں چندا شخاص جمع ہوتے تھے اورا یک ققراگر ایک روبر وَتفتر ہوم خود کا ہوتمام جہان میں منہو ہے بیان کرتا تھا "

قصرگوئی یہ عادت دنیا کا ہم تمذیب اور ہم کلسیں بائی جاتی ہے جہاں ارسطونے آدی کومیا کا حوان اور محوان نا ور حوان ناطق ایسے عام دیے۔ حوان ناطق ایسے نام دیے دہاں اسے ایک نام تعسر کو کا بھی دنیا جا ہیئے ۔ گویا قصر کہنے بردہ مختار ہی ہمیں بلکر نجبور مجبی ہے۔ وہ اپنے نفسیات کے دفیفے درا ہے تحقیق درای کے خواب کو اکھیں تھوں کے آئیٹنے میں دیکھتا ہے ۔ خواہ وہ قصفے درای دروتا ہمی درجی دروتی دطیور کے جو ل یا انتجاع پاستان اور ہمائے آ ہے کہ ایسے چلتے تھے تے آنسا نوں کے برسانے اقسام تعسمی کے اس ایک تظہر کی مختلف مورش میں کرجن فعم توں سے میں زندگی میں تحردم کیا جاتا ہے بم ان کے مصول کا آور واپنے خوا ہوں

CC-0. Aganyngam Djgital Proservation Foundation, Chandigath. Funding by JKS-MOE-2025-Grant
کا دنیا میں کرتے ہیں۔ بائیں سازی عالم ہوتی ہی ہوتی ہی موت ان کا اعادہ عالم حواب میں لیاجا ماہتے سالیا است کی دنیا ہی کہ دنیا ہی کہ دورت کا اصاس
جس تعدر بے خود و یہ ہوتی اور خواب میں ڈو با ہوتا ہے آتا ہی زیادہ وہ و صدت زباں یا قومی تا کرنجے کی دصرت کا احساس
رکھتا ہے لیکن چوکر تصد عرف قومی یا انفرادی نوٹسیات ہی کی ایک تا اس بی ہم بلکوانسا نی تجربات کے نجو کر تصور حت کے مشور کا
وکا بینات کی ترسیل کا بھی ایک ذرایو ہے اس لیے یہ عالم بریداری کی بھی ایک شنے ہے ۔ وہ ایک مخصوص معاشرے کے مشور کا

كانواب الخيس كمايون من ديج بس -

سرسیدے نیجری عہدیں داستانوں نے نا دل اور مختصری نیوں کے لیے جگرف لل کاجن ہیں اب ہم نیجرل دنیا کی باتیں کوتے ہیں، لیکن اس سے داستانوں سے لطف اندوز ہونے کی ہمسادکا صطاحیت کم ہنیں ہوئی ہے، بلکاس کے برطکس کچھ زیادہ بڑھی ہی ہے کیونکراب ہم ان داستانوں کی جذبا قلاور دا خل گرفت ہے اُزاد ہوگئے ہیں۔ اُن ان کا تجزیر ہم خارجی اندازے کرنے پر زیادہ قادر ہیں اور عمی طرح کدایک بالغ اُدی ابنے کچپن کے تجربوں کے اعادے سے مخطوط اور ستفید دونوں ہی ہوتا ہے ای طرح اس عمید کابالغ اُدی بھی، ان واستانوں کے مطالعے سے مخطوط اور مستفید دونوں ہی ہوسکت ہے۔ وہ اپنے طراقی فکر کی برقیادہ سے اور مستفید دونوں ہی ہوسکت ہے۔ وہ اپنے طراقی فکر کی برقی ہوں تا دہ گہرائی اور بھیرے ماصل کرسکتا ہے۔

فوش نفسیب بی ده وگ بو اخی کے اساط کوم فرات بہنیں وکا انسان نفسیات اوراس کے ہوش وخود کی ایک دارستان سجھتے ہیں۔ ہم قرم تبدیوں میں ہے ہے ہیں۔ انسان ہیں اور کیٹنیت انسان ایک دل اورایک دماغ رکھتے ہیں۔ دنیا کا ساوا دب نواہ وہ اساطری ہویا غیراساطری مہارا اینا در شہے ، ہماری ابنی تالیخ ہے ۔ آئ ایک گھامش کی حکایت سنے نما سرائیل کی روا یوں برسے کتنے پر دے انتھائے ہیں۔ اس سے ہم نے حفرت نوح علیا سلام کی شنی اور چیست کے حوال کر سراغ بیا ہے۔ جس قدر زیا وہ انسان ابنی براوری میں ایک ہم تا بیا یا ہے۔ جس قدر زیا وہ انسان ابنی براوری میں ایک ہم تا جارہا ہے ایک موالی خیم اور ان کا تقدر کو کا کا گھیگ میں میں قدر کیا نیت ہے۔

واستان کا میردانی دنیائے مودوزیاں سے لک کرعجائیات کی دنیا کی میرکرتاہے۔ اس میرمی مہیب اور محیسّر

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

العقول طاقتون كامقابر كراج ، اوران برخ با ألم عن أوات كواده ان كاطاقتون مي دراً لم عادران طرح ني طاقتون سه كري بالمان المساؤن الم

كليمالديناحد

"ایک تقاباد شاه به ادا ته او با دختاه خلاکا رسول با دختاه بچره یا لائ مونگ کا دانه بچره الایا جاول کا داند دونوں نے مل کو پیلی دیا تا بیا بی بیان بیلے فظوں سے اُن کہا نیوں کی ابتدا ہوتی ہے بھیں ہم بجب بن میں لعبد شوق سنتے ہیں اور جن سے بھاری زندگی زیادہ رنگین وخوشگوار ہوجاتی ہے ۔ اتھیں کہا نیاں اپنے ساتھ لائی کھڑیاں جلد جلد گرار نے ہیں اور شام کی آئد سے خوش ہوتے ہیں ۔ وہ شام جوزت نئی کہا نیاں اپنے ساتھ لائی ہے وہ شام جو بھاری بیاس کو کھاتی اور بھاری امیدوں کو بارور کرتی ہے۔ ان کہا نیوں کی اوبی اہمیت کا لعدم ہو کے وہ شام جو بھاری بیاس کو کھاتی اور بھاری اور کو روز کی کو بیار کی بیان کو کھاتی اور میاری اور کو روز کی کو بیار کو بیا کہ بھی اور اس کی نشو نما میں مدعوق ہیں بیجہ لینے کو نئی میں باتا ہے۔ اُسے ہرشے نئی اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے ارتقا کے ابتدائی منازل میں ہرشے کوئی اور گھیب اور میراس ارباتا تھا ۔ بی کی جمانی انسٹو و نما کے ساتھ اس کے دماغ کی بھی ترقی اور تربیت ہی کہا نیاں ایک اہم صدادی ہیں۔

انسان کی دما غی ترتی کا ایک بواسب بخسس کا مادہ ہے جونتاف صور توقی کا دفراہے جوہی تی ٹی نی بجرزوں کی کا کاش وصبحد برآمادہ کرتا ہے، برہیں برشے کی ماہیت اوراس کے اسباب برسے بردہ اعضائے برمجبور کرتا ہے اور رحوبی دما فی کا بلی سے بچاتا اور کسی چیز کو بھی بینہ جانچ برتال کے قبول کرنے نہیں دیتا ہے : بجین میں بھی اس مادہ کی ترقی نہایت اہم ہے اور بہ ترتی کہانیوں کے ذریعہ میں ہے : بچنی نی کہانیوں نی نی کہانیوں کے دریعہ میں ایک طوت تو یہ نیالی دنیا درسری جانب وسیع ہوتی جاتی کے لئے ہے جین رہتا ہے ۔ اس کے گرد و بیش کی دنیا ایک طوت تو یہ نیالی دنیا دوسری جانب وسیع ہوتی جاتی

ہے اوراس طرح ذوق تجسس کے ماتھ ماتھ اس کے تمل تیل کا مجھی آبیاری ہوتی رہتی ہے اور یہ وہا غی توت بھی ترتی یاتی رہتی ہے۔

تخیل کی اہمیت شل روزروش ہے اور کہا نیاں بچوں کے خیل کی ترقی کا ایک مفید ذریع میں۔ كمانيوں ميں ايسى دنيا كا ذكر ميراً بيے جو يحير كى جانى ميونى چربيں كھنٹوں كى دنيا سے يالكل فتلف ہے۔ ايسے آگوں کے حالات زندگی ہوتے ہیں جن سے بچہ واقف نہیں۔ ایسی چیزوں کا بیان ہوتا ہے جوان دیکھی غیمعولی اوراکٹرفوق فیطرت بہوتی ہیں۔ الغرض ، ان کہانیوں میں ایسی فیضا ایسی جزئیات بہوتی ہیں جن سے بمیسہ ذاتی واقفیت نہیں رکھتا اور نہ رکھ سکتا ہے۔ اس سے بید لیے تغیل سے کا کا لینے پرفجبور موجاتا ہے، اوراس نصا ان جزئيات كووه اپنے تخیل کی مدد سے فسوس كرتا او كجستا ہے إی تخیل کا مددسے وہ خودان كہا نیوں کا میرو مبتا ہے اورجہاں تک اسكے کے آبوفیز محدود تمنیل مے مکن ہوتا ہے وہ اس خیالی دنیا میں سانس لیسنگ کوٹنش کرتا ہے او رضالی افراد سے خیالی کجریات سے بہرہ ہوتا ہے اوراس طرح اس کی دماغی زندگی زیادہ رنگین وپڑلطف ہوجاتی ہے۔ اس کے جذبات میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور خصوصاً ہمدر دی وتر حم کے جذبات ابھرتے ہیں اور دوسروں کی فوٹی سے خوش ہونا اور دوسروں کی تکلیف اورمصیبت پراکنوبہاناسکھاتے ہیں۔الغرض یہ کہانیوں کا نیفن ہے کہ بچہ اپنی بعض ان توتوں کوترقی دیتا ہے

جوادى كوانسان بنات بين اورمن كرينياس كى زندگى ناتما مره جاتى -

مهذب انسان بھی بچوں اور وشیوں کی طرح قصہ کہانی کا شائق ہے بینی انسان تہذیب کے زینوں پوپېرې کړې کېانيون کونغو ولاله کل نېيپ خيال کرتا بلکه ان کې نوعيت بدل کراپنی مېذب زندگی کې حزورتوں کو پوراکرتاہے۔ بہرکیف، کسی بچہ اور وحشی میں بیشابہت ہے کہ دونوں کہانیوں کولیند کرتے ہیں اورانھیں تعل اورتفديد كاميزان برتبي تولع كسى بجايا وصشى كادماغ نسبتاً غير ترتى يانتهونا بيخصوصاً تخيل كم مقابلين تقل کمزور موتاہے وہ نئ چیزوں میں دلچہی تولیتاہے، وہ الوکھی باتوں کوشوق سے توسنتا ہے کیکن انھیں غیرنا قالِنہ طور پر مان بھی نیپتاہے کہانیوں کی صحت کو وہ برآسانی تسلیم کرئیتا ہے اور انفیس وا تعبیت کی روشنی میں نہیں کھتا اورند دیکھ کتا ہے۔ گردوییش کے واقعات جس دنیا میں وہ رہا ہے وہ اسے حیرت انگیز شعبدوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے اس لئے یہ ان دیکھی چیزوں ، ریجیب وغریب قیصے اُسے بعیداز عقل نہیں معلوم ہوتے بہرکیف ، جیسے وه کهانیون کووانسیت اورحقیقت کی روشنی می نہیں دکھتا اسی طرح وہ انھیں جمالیات اورفن کی کسوٹی پر نہیں جا پنتا بینی جس غرنا قدانہ طور پروہ ان کہانیوں کے موضوعات کوتسلیم کرلیتا ہے اسی طرح وہ ان کی صورت

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

میں حسن ،مناسبت، ترتیب وارتفار کی طفی صحت سے سرد کارنہ ہیں رکھتا اسی لئے ان کہا نیوں میں حقیقت اور فنی

حسن کا ہم واکور دنہیں ہوتا جب بیلے کا دواغ ترتی کے دارج طے کرتا ہے ،جب وحشی تہذیب کی منزلوں سے

گزرتا ہے تو وہ ان کہا نیوں میں ایک کی محسوں کرتا ہے ۔ ان سے اس کی نئی زندگی کی حزور تیں اب پوری نہیں

بوتیں، وه انفیں اب پہلے شوق سے نہیں سنتا اوراس کی ذہنی اور دماغی ترقی انفیں بسب بہشت ڈالنے

پر مجبود کرتی ہے اور وہ دوسری ادبی صنفیں اختراع وافذ کرتاہے جن سے اس کی نئی بیاس کی تشفی رب قد س

ہوتی ہے۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ بچیز اور وصٹی دوبوں میں تخیل کی نشور نما تنقل ، تمیز کی نشور نما سے زیادہ تیز بوتی ہے۔ ان کے تحنیل کی پرواز ملبنداور تیز تو ہوتی ہے میکن تعقن اور تیز کے ماتحت نہیں ہوتی۔ اس لے اس پر واز کے نتا بح مہذب دماغ کرزیا دہ وقیعے نہیں معلوم ہوتے جب وہ! ن نتائج پرنظاؤاتا ہے توائے مطلق تشفی تہیں ہوتی اورانھیں بعیدا زعقل ، پیکار مضحکہ خیر سمجھتا ہے۔ اسے ان میں ایک ایسی دنیا نظای تی ہے جواس دنیا سے جس میں وہ سانس لیتاہے کوئی ماثلت نہیں رکھتی۔وہ اس دنیا میں جانوروں کوچلتا بھرتا 'برلتا جالتا ، کھاتا پتیا دیکھتا ہے۔ وہ بھی اسّان کی طرح محبت'نفرت ، غصّہ ، <mark>رنخ</mark> ہنسی خوشی ، غرص نختلف قسم کے جذبات محسوس کرتے ہیں ۔ اسی طرح اسے آل دینا میں نا قابل بھین واقعا نظر آتے ہیں کبھی وقت کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے تو کبھی کے علم رک جاتی ہے۔ بچہ ایک آن میں جوان ہو جاتا ہے تو کمچھے جوان ہمیشہ جوان نظر اس ہے۔ برسوں کی راہ ایک کمیں طے بد جاتی ہے غیر متوقع طریقے نیز کھیڑے بوے مل جاتے ہیں اور اسی غیمتوقع طریقے پر معرف کر کھے طرح اتے ہیں ۔ فوق قطرت ہستیاں انسانی دنیا ہی نظراً تی ہیں۔ وہ انسانوں کے ساتھ حیلتی بھیرتی ہیں اور ان کے معالمات میں ممدیا نحل ہوتی ہیں۔ کہیں ایک میتباک خونخوار دیوستراه ہوتا ہے توکہیں کوئی صین بری آ کر مدد کرتی ہے۔ انسانی دنیا اوراس فوق فطرت دنیا کے مدود متی بین یا ان کے درمیان ایک کشادہ شاہراہ ہے بس پردونوں اقلیم سے باشنے آسان کے سانه ربرو ی کرسکتے ہیں۔ فوق فطات اٹیا کی کمنہیں، فوق فطات واقعات توروزم ہو کا قانون ہیں۔ مہذب و ماغ ان فوق فوات كرشمون كود كيه كرمنستا ہے اوران كا وجوداس كى نظرين ان كہانيوں كے كم قيمت ہونے كى دليل ہے. الین غورکرے سے ان چیزوں کے وجود کی وصیح میں اکباتی ہے۔

بات يرب كرانسان كاشوراس كا ترقى كاتبلائ منازل مين تهذيب وتربيت سے نالمدتھا. وہب

رخنی CC-0. Agarhridati Digital Proservation, Foundation, Chantligarty, Funding by IKS-MoE-2025-Grant دنیا میں رہا تھا وہ اُسے امبئی اور آس گا و کی کھی اور وہ ہر تیبر دنیا میں رہا تھا وہ اُسے امبئی اور آس گا و کہ میں اور وہ ہر تیبر

ا سے کسی قوق فطرت واقعہ مے طلق جرت نہ بوقی اور وہ اوسے ناقابل و ترق نہیں ضال کرتا۔

نیسلم ہے کہ کہانیوں میں اوبی صن وقدر وقیمت کی نمایاں کی ہوتی ہے ہیج توبیہ ہے کہ انھیں اوبی معیار سے جائی ناغلطی ہے بصیح ہے کہ ان میں ایسے کر دار موت ہیں جو ناقابل و قرق موتے ہیں ، ایسے واقعات کا ذکر موقا ہے محضین فہم سلیم کبھی تسلیم نہیں کرسکتی اور ان واقعات کی ترتیب و نظیم و ترقی میں فتی اور نظفی نقالص بے شمار موج CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant بموسة بهي يريم المجامي المرابع الم عصل ہے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئ بچہان اوبی نقائص کو تحسوں نہیں کرتا اور وہ ان کہانیوں میں اوبی محاسن کونہیں ڈھوزڈھتا۔ وہ ادبی اور فنی اصول ونحاسن سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ توھرف سے چاہتاہے کہ حبو واقعات بون وه انوکھے اور دلمپیپ ہوں ا ورکہانی میں مسلسل لجیسپ واقعات ہوں او اِس سلسلہ کی ہرکڑی دلکشی کھی ہو۔ اگر واِ قعات دلچیپ نہیں تر بھر کیما تی میں اس کا دل نہیں لگتا اور اس میں اُسے کر نُ مزہ نہیں ملتا جہاں دلچیپی کے تسلسل میں کی ہوئی، جہاں کوئی کروی بے لطف ہوئی تواس کی طبیعت مکدر بہر جاتی ہے ۔ وہ آگئے بچھے نہیں دکھتا ائے کہانی کے صن صورت سے کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ حرف فوری اور پیش نظرچیزوں میں منہک ہوسکتا ب اس مع وه چا بتا ہے کہ ہرواقعہ دلجسپ بوسب کے بولین واقعات کی دلجسی میں کمی نہو۔ اس کی زبان نير برابر يكلمه جارى ريتا سے " مهركيا بوا؟ ... ، مهركيا بوا؟ ... " يهى ايك معيار ہے جس سے وہ واقف ہے۔ یمی کسو فی ہے جس سے ہرکہانی کی وہ جا کچ کرتا ہے۔ جوکہانی اس معیار پر پوری اترتی ہے اکسے وہ اچھی ، قابل قدر محبقا ہے اور جر کہانی اس معیار بربوری نہیں اُتر تی اُسے وہ کم قیمت خیال کرتا ہے۔ اور سے تویہ ہے کرہی ایک معیار ہے جس سے کہانیوں کے صن وقع کی جانج حزوری ہے۔ اور میرمعیا رمحض طفلانہ تہیں مہر فی کارنامے میں کھیپی کا وجرد صروری ہے۔ لیسپی کا نقدات اوب میں اہم ترین عیب شمار کمیا جاتا ہے۔ ہاں میر حزور ہے کہ اعلیٰ اصنات ادب میں ہم اس قسم کی دلیبی نہیں ڈھونڈ صے جبیں ایک بچہ کہانیوں میں تل ش کرتا داستان کہانی کی طویل بیمیدہ ، کمچاری بھر کم صورت ہے۔ بچے کا نوفیز دماغ طوالت اور بیمیلیگ کا متحل نہیں ہوسکتا ، اسے نمقے ،صاف ،سیدھا قصّہ ہی مرغوب ہوتا ہے۔ اگر بیطو لی ہوا تو بھراس کی انتہما عک بہنچة بہنمة وه اس كاتباكومول جاتاب اس كة دمن ميں يصلاحيت بنين بوق كرتھيوں كو سلمھائے اسے تو کمکی کھلکی چھوٹی موٹی باتیں ہی بند ہوتی ہیں۔ داستان اسے بوقصل معلوم میوتی ہے -سین داستان اپنی طوالت، بیدید کی بوجل بن کیا وجو د معی کهانی سے بنیادی طور بر منتلف نہیں سر بھی دل بہلانے کی ایک صورت ہے۔ اس میں بھی مقیقت وواقعیت سے کوئی واسط نہیں۔ اس میں بھی اعلیٰ ادبی اور فی اصول کی کار قرمانی نہیں۔ اس کا بھی مرتبہ دنیا ہے ادب میں بہت لمبذ کتہیں۔ یہاں بھی جانور بولتے چا ئة، فيلته بهرت نظرات بن يهان بهي ناقابل بقين واقعات دمناظر ملته بن اوريهان بعي نون فطرت ستیوں کے کشموں سے سابقہ پڑتاہے-الغرض دانٹانوں کی نصاکہانیوں کی نصاسے مختلف نہیں ہوتی او

ينفناا مبني، حيرت انكيز عوتى ہے۔ اس ميں اورائنا في دنيا كى فضامين صاف فرق نظر آتا ہے -انسان بچپن کی منزل سے گزرتا ہے میکن گزرنہیں جاتا۔ وہ سن شور کی اقلیمیں قدم رکھنے ے مبدیھی بچین کے اصاسا ''بچین کی خواہشات سے کمل قطع تعلق ہمیں کرتا بچین اپنی رنگین و نشا داب امیدون تناوُں، امنگوں کے ساتھ اس کی فطرت میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اور موقع ملتے ہی پردہ سے باہر تکل آتا ہے۔ ا وروقتی طور پروه پھراس گذری ہوئی و ٹیا ہیں جا بہتا ہے جس سے بظاہراب امسے کسی قسم کا لگا وُنہیں ۔ بچہ کہانی کا دلدادہ ہوتا ہے اور برا صکر بھی وہ اس قسم کی چیز کا مثلاثی ہوتا ہے اور واستنانوں میں دلجیسی نیتا ہے وہ دن بھرے کام سے فارغ ہوکرول بہلانے کا ذرابعہ و مصوبات سے اور بہ درابعہ واستان سے بیکوئی تجب کی بات نہیں کہ داستان گوئی انسان کا مذیم شعند رہاہے اور کسی نہسی صورت میں تقریباً ہر ملک و توم میں بایا جاتا ہے۔ ار دومی بھی اس مشغلہ کا وجود لازمی تھا ور دور ری ادبی صنفوں کی طرح یہ بھی ایران سے اخد کیا گیا۔ اس مشغلہ کے لئے خصوصاً کسی اہم ٹرکل میں، فرصت شرط ہے۔ اس بے اس کاعومے لاڑی طور پراس وقت ہوا جب بادشا بون اورامرا مين عيش برستى المي على ، جب ان كى على زندگى دهيلى بركى تھى، جب ان كے قوى مث بر کے متے ، جب وہ کا ہی اور عنش کوشی کے ٹوگر ہوگئے تھے ۔ چنا پنے بیٹمعول ہوگیا تھا کرسونے سے پہلے وه كون دلجسب داستان سنت اورسنة سنت سوجات بينى داستان گويا ايك تسم كى خواب آور دواتھى جواتھيں أسانى سے میند كى دنيا ميں بہنچا ديتي تھى . به كوئالورى تھى جواپنے دھيمے، نرم، شيري ترتم سے انھيں توقع كى كىكى كىكى موجون بربهاك جاتى ـ ظاہر سے كەتىزوتنى ئىتى بىچىدە اسى بايى جو دماغ كومونكادىن دجوبىي غور وفكريراً ما وه كري ، ايسى باتيں واستانوں ميں ممكن نەتھيں ۔ واستان تازيا نەعمل نہيں ايک دلحبيب پشنطيرے بهزماند میں ان کواس تسم کے مشغلوں ، ول بہلانے کے سازوسا مان کی حزورت رہی ہے اوراس نے اپنی بدلنے والی مزور توں کا خیاں رکھتے ہوئے مختلف زمانوں اور توموں میں مختلف سامان ایجاد کے ہیں کمبٹری سے لے کر تورافگنی ( BULL BAITING ) کے سب کھیل اسی قسم کی حزور لتوں کو بیروا کرتے ہیں یموجودہ زمانہ میں سراغ رسانى كے تعقوں سے اسى تسم كامعرف لياجا تاہے جوكيمي داستانوں كے سابھ تخصوص تھا مغرب ميں اس قسم کے قصوں کاسیلاب ہے جھیے ہے ہے ہے ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کم پڑھے کھے، او نی اعلیٰ سب سی ان کے دلداؤ ہیں۔ معمولی کلرک ایک طرف تو فرزیر وامیرو وسری جانب سبھی ان قصوں کوشوق سے بڑھتے ہیں۔ آج کل " سنما بازی " کاشون" بیر یازی " کا دور اروپ ہے جب ہم روزانہ کام سے تھک جاتے ہی توسیما

چلے جاتے ہیں اور و ہاں کی دلمیسیدیں میں اپنی جسمانی تھکن ، پریشانیوں ، الحصوں ، مشکلوں کو فتی طور پر بھول حا

بي اورگوياكسى دوسرى خواب آور ونيامي بيني جاتے ہي كسى زماند ميں داستان كوئى مجى اس قسم كامتنا، يا فن تحا- اس كے نقالص وحدود سے واقفيت تقى اور آج ہى ہے، مھر تھى لقول غالب :

م كوملوم مع جنت كى حقيقت ليكن دل كرب لا خ كو غالب يرفيال الجياع

لکھنو'سے بڑھ کرداستان گون کا چرھا اورکہبی کم ہوگا۔ عبین بمیس یا دان صادق اورداستان موا<sup>نق</sup> شب وقت كديرده دارعاشقان ہے، ايك مقام برجم موسل كونى كنا تجيل رہاہے ، كونى بوزاد مير يا تويتز مرر إسع جا بجابياليون مين افيون كعل ربي ب جعيفت تزيون بركدافيون كالحدارة اوركم كالمجيل العجي للها والوں ہی کا حصہ ہے کہیں جا ہے تیار مہر رہی ہے اور داستان کوصاحب بلی واؤدی فر مارہے ہیں " لیکن خونو از طلاق کی دختر لمندا فتر کمکۂ طاؤس بری چہرہ نہایت مسین سحری بھی زیروست نشہ خراب صن سے مست اپنے قعریں جلوہ فراتھی کہ اس کو خرگزری کر قبیطلے کشاکی پرد کا فلمات میں اتق ہے۔ یہ اپنے قعریراً کر بیشی تھی۔ آسد کو ادابے برسوار کرکے ماز مان آتشاز قلوظ لمات میں لائے بچرک میں آگراسکہ نے ننگر الرا الابر رکا۔ طاوس بری چهره کی نگاه آفتاب جمال اسد نامار بریری عاشق بونی رانین تروب کے کائیں - یکایک بیخرسی بِس فرواطله كمشاكوبرون قلد تطلمات قل كوس كروض كياتها كدا يك قعر بدا كربيطي تقى وه وتت آياكواسك كوزىيددارىجھايا ـ طاوس حيران تھى كەيماس شيركوكمونكز كيادُن ايك نقرب برسبمان النُذاوروا ، واەكى تىرى<mark>ف</mark> ہوتی جاتی ہے اور داستان گوصا صب کا دماغ عرش بدیں سے گزر کر لامکاں کی خرالتا ہے۔

ایسی فضایس حبب ا دب کی تخلیق اونژوونا ہوگ اس میں باریکی گھرا بی اور پیمیدگی کا وج دیمکن ہیں۔ ان خویمیں کو سمجھے اور ان سے محفوظ ہوتے کے لیے مغور وفکرا ور د تت نظری حزورت ہے لیکن ایسی جگہ جہاں دو کوئی گنا جھیل رہا ہے۔ کوئی اوندے برجا قوتیز کررہا ہے۔ جا بجا بیا لیوں میں افیون کھل رہے ہے ... کہیں جائے تیار مہر ہی ہے " ایسی جگہ غورون راور وقت نظر کاگزر نہیں ہوسکتا۔ واستان گواسس حقیقت سے شوری یاغر شعوری طور مرواقف ہوتاہے اس سے وہ اپنی داستان میں اسی چروں سے عموماً پرمز کرتا ہے جو غور وفکر کے بدائم جو من آئیں۔ وہ ساری خوبیوں کواس صفائ سے طع بربین کرتا ہے کہ انھیں یک نظا غلط انداز بھی دیکھ لے سکتی ہے۔ وہ عروس شخن کوبے نقاب کرتا ہے۔ وہ اپنی ساری

پر بی مربازار لے ا تاہے۔ سامین بھی ہوں کی طرح سطی، جزی ، بیش نظرصن کے خوالا ب سوتے ہیں کیوں کہ وه اسى تسم كصن كو يجھنے كى صلاحيت ركھتے ہيں وہ بھى ٱكے يجھے نہيں ديکھتے وہ بھى چاہتے ہيں كہ جو مست وقتى طور پر پیش نظ مېروه دلېسپ مېواوراس کې جزئيات صين اود آسان فېم ېول. مثلاً پېلے جله کو يېجهُ: « كين خو تخوار ظلما تى كى د حر بلندا خر ملكه طا وس برى چېرو بنهايت صين اسحوين بھى زېر دست نشر شراب حسن معرست اينة قعر ين مبلوه قرما تقى " « دختر بلنداخر" بهلا كلوا مع من يرسمان النّدا ورواه وأ کی صدالبند ہوئ ہوگا۔ حالانکہ یہ فقرہ اسیا ہے جو برشخص کو سر چھ سکتا ہے اوراس کے لئے کسی غیر حول ذیانت اوربھیرت کی فرورت بہیں بھر ملکہ فاؤس بری جہرہ کے متعلق بن تعریفی فقرے ہیں" مہایت مسین" سحمی کبی زبر دست" «نشه نشراب حسن سے ست» پېلا فقرق نهايت صين » نهايت معمد لي سے-اور" لبنا فتر" کی طرح یہ بھی عام جاگیرہے۔ یہ ستحف کے ذہن میں فوراً آئے کا اوراس میں جدت ابار کی الفزا دیت کانام و نشان نہیں بہر کمف اسی بات کی تکرار تلیسرے فقرے میں ملتی ہے جس میں تمست زبرد كى رعايت سى لاياكيا ب اور نقيه الفاظ «مست» كى رعايت سى بطابراس مي « بنهايت صين استرياد على ادبیت اورانفرا دست ہے لیکن پر بھی بلنداخر ہی قسم کا ہے " سحویں بھی زبردست " محض ایک واقعہ کا اظهارسے اوربس۔الفاظ کی تشسیت صاحت اور نبرش جست سے میکن اس قسم کی عیارت ہر رمیص الکھا جے لکھنے کا کچے تھی ملکہ سے لکھ اسکتا ہے جس اگر کھے ہے تو تحص طی ۔ ایک مرتبہ س کر یا بڑھ کرد دیارہ سننة يا پرفصة كى خوا بنش ہنیں ہوتى اوراكراسے دو باره سنا يا پرفيصا جلے تواس كے حسن ميں احداد نہيں ہرتاا ورکون ٹی ٹی ٹون نہیں متی سامین اس مطم صن سے خطوط ہوتے ہیں جیسے گذا اورچائے ان سے کا م ود من کو عارینی لذت بخشے ہیں اسی قسم کی لذت واستان سے ان کے دماغ کو حاصل ہوتی ہے۔

واقعات کی ترتیب و ترقی، ان کے انتخاب و تناسب میں بھی بہی فوری صن بہی معیار میٹی نظم ہوتا ہے۔ نفس واقع سے مطلب بنیں جس میں اکثر تخیل کی بے لگای کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں واقعات کی تنظیم اوران کے باہمی تعلق سے محت ہے۔ ان واقعات میں بھی جزئ حُسن ہوتا ہے جو نظر کو فوراً جذب کرلیتا ہے اور بہمان اللّٰ اور واہ واہ کی صدا لمبند مہر تی ہے کہ انہیں آسانی سے واہ واہ کی صدا لمبند مہر تی ہے کہ انہیں آسانی سے بہتے تھیں دکھے لے لیکن ان کے انتخاب اور نظم میں باریکی بچیدگی گھرائی رہنائی نہیں ہوتی۔ وہ کے بعد دیگرے نظر کے ساھنے آتے ہیں۔ ہرمین مباذب نظر ہوتا ہے لیکن و بریک نہیں کھم تا۔ کسی دوسین میں ربط تو موتا ہے لیکن یہ رابط ساھنے آتے ہیں۔ ہرمین مباذب نظر ہوتا ہے لیکن یہ رابط

شرح وسیط کرس تھ بیان میں نہیں آتا بہیں جاتا ہو تا ہوؤ کھیسب ہو ہماری آنکھوں ہمارے کانوں کولذت بخشے
ہیں ہی اصل مدعا ہے۔ زمان و مکان گویا باقی نہیں رہتے ان کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں ہوتی ۔ دومتواتر سین میں
سالهاسال کا فرق اور مینکلوں کی کابکہ دومکن گورت نہیں کو ان ورکمان کی فیچ بربی بندی کاجائے ۔ کچوائی طرح کا "کلیکس"
مالهاسال کا فرق اور مینکلوں کی کابکہ دومتے کھا گئے گردتی ہیں اگر ان اور کی ان کے اس میں معروف کی ان کا اور ان کا کہ دومتے کا گئے گردتی ہیں اگر ان اور کی ان کی خوائی ہوئے ہیں تو میں اور دومان میں ہوئے ہیں کہ ان جاذب نظر گرز رہے والی تصویروں کا سلسلہ جاری رہے اور دومان میں ہوئے ہیں کہ ان جاذب نظر گرز رہے والی تصویروں کا سلسلہ جاری رہے ۔ انھیں اور دب ہوئے ہیں کہ انھیس دنیا و ما فیہا کی بالکن خربنیں دہتی ۔ انھیں اور یہ دبیسب بد ہے والی تصویر میں ہی ہوئی ہوئی تصویر میں ہی بی کہ ان کا حدما ہے اور یہ کسی چیزی مائے جیری کہ انتھا کہ والی تصویر میں ہی بی کہ ان کا حدما ہے اور یہ مصل ہو جاتا ہے ۔

كسى داكستان كالجسزير كياجائ توداكتان كي عناصر كيي كاپتا مل كار دوسي تسم ے اف انوں کی طرح داستان میں بھی ایک ہیرو ہوتا سے جو واقعات کا مرکز عبرتا ہے ، اور ایک ہیروئن ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ - مختلف واقعات میں جو ربط موتا ہے وہ ہروی ذات کی وجہ سے ۔ یہ ہروعوماً کوئی بادشاہ یا شاہزادہ اکٹرکسی بادشاہ کاسب سے حجیوٹا فرزنڈ بنوتا ہے۔اس انتخاب کی وجہ سے داستان میں ڈرایشان وشو پیلیو جاتی ہے۔ اس کے ملاوہ عام خیال پر تھا اور ایک صدیک صحیح بھی تھا کہ بادرشاہ کی زندگی میں زنگینی اور بوقلونی زیادہ ہوتی ہے اور بادشاہوں کورزم بزم، غرض برقسم کے تجربات کے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور ان کی زندگی میں گردش میں و نہار سے زیادہ بااٹر مرقع ہاتھ آ سکتے ہیں۔ ہاں تو یہ نٹا ہزادہ کر بہت کس کر مختلف مہمیں سرکرتا ہے۔ وہ جری بہاور ہوتاہے۔ ہمیشہ تائیا بڑی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس لئے وہ ہمیشہ آخر کار کامیاب بوتا ہے میکن اس کی زندگی کا حرف یہی ماحصل نہیں ہوتا۔ وہ ایک عدیم المثال متی ہوتا ہے سارے انسانی محاس اس می نیخ آتے ہیں ، حسن میں بھی کوئی اس سے ہمسری نہیں رکھتا۔ وه ایک ذات کا مل بے جلہ عیوب سے مترار ایسی سی حب کی مثال اس ناکمل اور ناقص دنیا میں کمن تهيں۔ اس ذات كا مل كوكوئى سمجىدار شخص زندہ حقیقت تسلیم تہیں كرسكتا اور نداس كى كوئى انفرادى سى بدتى ہے۔ وہمیل کا محف ایک نشاق ہے اور واستان کی بنیا دوا قعیت اور صیفت کے بدیے الیت پرقائم ہو <del>ہے۔</del> اس کا مل ستی کوجہاں اور بھیں سرکر نی جوتی ہیں وہاں عشق کی دشوارگز ارمزل سے بھی گزرنا

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant من من عمر المساق المسا

سے جہاں وکچیں پڑھ جاتی ہے وہاں داستان کو کوشکلیں بھی ہوتی ہیں ۔ ہندوستان کی طرزمعا شرت مغرب کی طرز معاشرت سے جدا کا نہ ہے۔ یہاں مرد عورت آزاد بنیں یا بندیں۔ اس اے عشق اگر اسے بوس برسی کے الزام سے بچایا جائے تو عجب" میڑھی کھی"ہے۔ اس مشکل کے اصاس نے ایک ادبی رواج کی سنا لحالی۔پدرواج اس" روش خیال" ز ما نڈمیں غیرفطری اورمفنحکہ خیرسمجھاجا تا ہے۔لیکن اسی کافیفن ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں داستان میں ملتی ہیں جواس کی عدم موجود کی میں ممکن ند ہوتیں عشق اورعشق کے لواز الت اسی کی دین ہیں پختلف قسم کے جِدبات محبت، نفرت ارقابت ، حسرت ، تمناکیاس ، امدی غم و ده غصه بهنسی خوشی پرسب چیزیں داستان کی رنگینی اور د مکشی میں چارچاندلگاتی ہیں۔ پہر کھیے ' ہیرویینی وہی ٹنابڑا كسي سين شهزادي برعاشق موتاب ليكن بيعشق طاقات ، ربط، ذا في كشش كانتيم نهي يعمو ما يعشق ناديد ہوتا ہے کئی شہزای کے صن کا شہرہ س کرشہزادہ اس پرعاشق ہوجا تاہیے پاکسی <sup>کی ت</sup>صویر دیکھکریہ جذبہ ابھرتاہے یا کم کاغیرتو طوربر پرسامناموتا ہے ، اور آئکھیں چار بوت ہی ترعشق دل کے پار بوتا نین جن " بہلی نظر" میں بیدا مبوتی سے جیسے : اطاوس بری چهره کی لگاه آفتاب جمال اسّد نا ماربر پیری عاشق جوئ ٔ " برط یقهٔ اگر غورسے دیکھاجائے تواس تدر خلاف فطرت ہنیں جتنا لقدر کمیا جا تاہے جہاں مرد مورت اگزادی سے نہیں مل سکتے جہاں ان کی زندگی کے دائرے عام طور ب<sub>یر</sub>الگ الگ رہنے ہیں وہاں شہرہ صن تصویرُ اجانک طاقات یہ چیزیں بہ آساتی محرکات، زبر دست محرکات کاکام کرسکتی ہیں۔

یعشق کی مہم اکسانی سے تو سرٹیں ہوت اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ور مذواستان و میں ختم ہو جلے م کی اور داستان بس اسی قدر ہوگا کہ ایک شہزا دہ تھا وہ کسی شہزا دی پرعاشق ہوا ۔ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ بہنی خوشی زندگی بر کرنے گئے۔ ہر داستان کا ما حصل تو بس اسی قدر سے کسکن داستان گواس پر قیات کیسے کر سکتے تھے اس بے انھوں نے ایک ترکیب نکا لی یعنی حصول مطلب میں روڑے الکائے معشوق یا اس کے والدین کوئی ایسی شرط پیش کرتے ہیں جس کو پوراکر نا مشکل ہو بجو ہرکس و ناکس کے بس کی بات نہ ہوں جس کے لئے غیر معولی جوائت و طاقت یا ذہانت کی حزور رہ ہو۔ یا کوئی ایسا وا قدیبیش اُکٹا ہے کہ عاشق ومعشوق جلا میں جو باتے ہیں اور عاشق اکوارہ و بر ایشان و سرگر داں بھرتا ہے یا تید سخت میں تبلا ہوتا ہے اور میے میدتوں کے بیڈشکلوں کو جل کرتا تا تعد کے میں عاشق و معشوق دونوں متبلا ہوتا ہے۔ CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh, Funding by IKS-MoE-2025-Grant بمي اورطرت طرح كل مصيبتين الحقاكراً قرايك دوسرت سه ملت بهي اورا چي با في ترميس وي بي اورطرت طرح كل مصيبتين الحقاكراً قرايك دوسرت سه ملت بهي اورا چي با في ترميس وي بي الرميسة بي الرميس

اميسا نه بهرتا تو داسستان پیرفوداً ختم بوجاتی اوراس میں کوئی دلکشی ممکن نه بوتی ۔ اس لئے یہ رکا وقی ، د شواریات بکلیفیں قصے کو پیچیدہ بناتی ہیں اوراس کہ دلیسی میں اصافہ کرتی ہیں اور بہت سے ایسے انسانی جذبا

كى غايش كے لير مواقع يشي آتي جودوسرى صورت ميں عمل تہ ہوتے۔

يدر كاولي اكثر كسى فوق فطرت مهتى كى علاخلت سے پيلا موق بي اور كي تو ہے كرداستان ميں ا قسم كيعنه كاغلب نظارتا بع عموماً اس عنه كى موجوكى داستان كم قيمت بوي كى كافى دليل تمجم عاجاتى ے. حالاتکہ یہ کچے داستاتوں پر مخفر نہیں ہرزبان میں اور غالباً ہرصنف ادب میں برکہیں نہ کہیں کسی کہی صورت میں خرور پایا جا تاہے۔ اس لیے محق اس وجہسے داستان کومور دالزام سمجھناھیجے نہیں۔اگر داستانوں میں زندگیُ انسانی تحبریات و خیالات کا وہ نفنیں <sup>ب</sup>ہرا اور زبر دست انکشاف ہوتاجومثلاً <del>عملیبیر</del> مے ڈراموں یا دانتے کی ڈوائن کومیٹری میں طراب تو تھے پیر ماقوق العادت عنا عرصف ک اور مورد الزام نہ سمجھ جاتے بہر کیف داستانوں میں مافوق العادت چیزوں کی زیادتی مبرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ توبہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کوتھین تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خلانے اس دنیا اوراس دنیا کے باستندوں کے علاوہ کوئی دوسرى دنيا بھى بىدا كى ہے اوراس دوسرى دنيا ميں ايسى ہستياں بتى ہيں جو بيں اتيں ليكن جوائي مرخى كے مطابق بها رے سامنے ظاہر بھی ہو کتی ہیں اور بہا رے معاملات میں دخل درا ندازی بھی کرسکتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک نام کوه قاف ہے جہاں ہریاں بستی ہیں۔ بہ حزور ہے کہ بیقین وہ زندہ یقین نہ تھا جو بیرنانیوں کو اپنے دیوتا کوں اور دیوبوی میں تھالیکن ایک قسم کالقین ، ہلکا سہی اکمزور سہی حزور تقاراس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشد سامعین یا قارئین کے ما دائی تسس کو کھڑ کاتے اوران کے تمیل پر تازیا نہ کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، بیمید کی برقلمونی ، دلیبی کا بھی اصافہ ہوتا ہے بھر جب ہم ان جنوں ، دبیروں بر بیراں کو انسان کی طرح بولتے چالتے، بنستے روتے، محبت وَنفرت کرتے، ہمدردی وترحم یاغیف وغضب کے جذبات سے متاثر دیکھتے ہیں تو بهي ايک طرح کا احمينان ہوتاہے ا ورہم اپنے جذبات وخيالات پرزيادہ اعتماد محسوں کرتے لگتے ہيں اور بر اجنبى ستيال انساق سے مختلف نہيں بلكه انسان ہى جيسى مگرانسان سے زيادہ ترقی يا فتہ نظراتی ہيں يعنی فرق بس اسى قدرى مبتنا افريقة كى ومشى قومون اورمغزى اقوام من الركو في مغزى قوم ابنى تازه ترين ايجادون كي سأته كسى ايسى قوم ميں جا پہنچے جسے تہذيب اور تہذيب يا فية قوموں سے اب تك كوئي تعلق نہيں رہا ہے توغالبًا

اس وصنی قوم کی نظریں وہ مغربی قوم جن و بری جیسی معلوم ہوگی۔ ہاں توکینے کا مطلب یہ ہے کہ اس محضوص عند کی وجہ سے داستانوں کو کیے قلم نظرانداز کر دینا دانشدن ہی سے بہم اس کا فیرتقد م نہ کو سکان بھی اسے قبول کولینا جا ہیئے۔ جن، دیو، بری سا ہنے آئین توائے دہجے اور دیکھئے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ انسان سے مشابہی کمبی داستان میں رکا و لمیں بیدا کرتے ہیں تو کہجی نشکلوں کواکسان کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی جن کسی شہزادی برعاشق ہوتا ہے۔ جادو، طلعم الملسمی اشیادی نیزگی تو ہر حکہ ہے۔ یغرض یہ سب بوتا ہے تو کبھی ان کی وجہ سے داستان میں گھھیاں پڑھاتی ہی جینے میں مستول ہیں اوران سے طرح کا معرف لیا جاتا ہے۔ کہجی ان کی وجہ سے داستان میں گھھیاں پڑھاتی ہی تو ہوہ نظری یا غیر متوقع خلاف قیاس و رہیں ہے داستان گو کو مشکل بیش آتی ہے تو وہ نظری ذرایع کے بدلے ان غیر متوقع خلاف قیاس ذرایوں سے معرف لینے کاحق حال ہے۔

بهركيف" بين كيس ياران صادق اور دوكتان مواقق" كاجمع بوكر داستان مفتا اوربات ب اولاس كابغور فرصعدك وقت مطالع كرفا" اور بات سے جب ہم غور وفكر كے ساتھ بڑھتے ہيں ،جب ہم كسى چنرکی ماسب اپنی پوری توصر مبذول کرتے ہیں توہمیں جزئی اور بیشی نظرچیزوں سے تشفی نہیں ہوتی ہم کچھ ا ورجا ہتے ہیں ا ورفی اورجمالیاتی معیاد کو بروے کا رلاتے ہیں۔ داستان گواس محقیقت سے واقف تھے اوروه داستان گوئ كواپنے مدود ميں فئ طورسے برتے تھے يعنی وہ چاراصول بيش نظر كھتے تھے ان اصول کوسی نے ان نفطوں میں بیان کیا ہے:۔ " ظاہرہے کنفس صف اورا نسانہ کے واسطے چند مراتب لاز و واحبيبي .... اول مطلب مطول وخوشماص كى تهيد و تبدش پس تواردُهنون وْكُواربيان نه يور مّدت ورازتک اختتام کے سامین مشتاق رمبی ۔ دوم بجزید مائے خوش ترکیب ومطلب دلچسپ کوئی معنون سامہ خواش ومنرل.... درج ذكياجا يريسيوم لطائت زبان وفعاحتِ بيان دچهارم عبارت سريح الفهم كه واسط فن قصّه كارم ب بنجم تهيدتم من بحنسه تواريخ كزرخة كالطف عصل بونقل واصل مي بركز فرق ندبو سكر" انجلوں سے طاہر ہے كہ داستان گوئى ايك دلمبىپ مشغله ہوئے كے ساتھ فتى حيثيت ہى ركھى تھى ا ورمرکس وناکس داستان گوہنیں ہوسکتا تھا۔ داسستان ہی تخیل کی بے لگامی ایک اسم عیب سمجھاجا تا ہے لیکن اس بے لگامی کے سبب سے کو ہے تھوائی نہ ہوتی اگر اس کا برا برخیاں دکھا جاتاہیے ی<sup>ور</sup> تہرید قصّہ میں مجبنہ تواد كُرْشَة كالطف عهل بد ، نقل واصل مين برگزفرق مذ مبوسك " ان لفظوں سے يہ باست تا بت ميوتی ہے كہ قضة كوئى كالهم ترين اصول سے وا تفیت تھی قصہ کوقابل وٹرق بزانے كے ليے امیں طرز ایسا لب و لہجہ ا فتیاد کرناچا ہئے

حس سے يدمدم عوككسى اصلى واقعه كابيان مور باہے - اور شوع ميں ايسى جزئيات موں جن ميں واقعيت بري اغ مرجود موركوى ايسى يات شهوج مستبعد يا نامكن جو- اورجب قابل وتُوق فضابيا برجاے اتو بھر قدم أسرك برصه اور خيالى مقول كوسل من لايا جائر يد تونهين كهد سكتة بين كه داستان كويميني اس اصول كويي في نظ رکھتے تھے اور دزید کروہ مہیشہ سی فیضا پرا کرسکتے تھے، ایکن بی غنیمت ہے کہ وہ اس اصول سے ناوا نه تقع ا ور اپنے حدود کے اندروہ اس پر مل کرنا چاہتے تھے۔ آئے تی اس اصول کا دیجا انجیت ہے ہو پہلے تھی -دوسرااسم نكة داستانون كى دلحيبي معتلق ركهتا بداوراس نكة سعيى داستان كوبا فبرته. میں کہدچیکا ہوں کہ واستان کہانی کی طویل بیمیدہ ہجادی ہم کم صورت ہے۔ طوالت اور پیمبیدگی کی وصبے ایک خرانی کا احتمال ہے اور وہ تکرار ہے لفظی اور واقعاتی کمی چیزی تکرار سے سامعین یا قار نمی کی طبیعت بہت جلد مکربوجاتی ہے اور کھ حزور تنبی کہ بہتکرار کھی ہوئا برکسی لفظ، فقرے یا جلہ کی حری بے فائدہ تکرار بے لطفی کا با عش ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی خاص واقعہ کو باربار دہرانے سیونرگی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر سے تکرار کھلی ہوئ تَهِي بِوق يعِنى كوئ ايك كفط جلد يا واتعد بار بارعبْني نهي بيوتا بلكة كرارى كسي عدّ مك بيرده بيشى كى جاتى ہے اور وہ اس طرح کہ ایک ہی قسم کی ہاتوں کو ذرابدل بدل کرکہاجاتا ہے۔ بیکن اس بیروپ کے باوجود میں صاس طبیعت استقص سے فوراً واقف ہوجا تی ہے۔ ہرکیف، تکرار حرکی ہویابس بردہ ایک عیب ہے اور اسے عيب شماركميا جاتا تقااسى له كهلي كه تمهيد ونباش مِن تواردهنمون وتكراربيان نه بود اس تكرار سي جميع من نمایاں کی ہوتی ہے اور داستان گوئی کا اصل الاصول یہ کہ دلچسپ ہو۔۔۔۔۔ اور برابردہ ہو۔ آئی دلچسپ موکر" مرّت دراز تک اختتام کے سامعین مشتاق رمین اوروہ برابر میمرکیا عوا بهركيا بوا ... بجركيا بوا ... "كاصدا لمبدكرت ربي . بني كهد سكته بي كرداستان كواس مقصدي سهيت كامياب ببوتے ہيں۔ خصوصاً تكرار ايك ايساعيب ہے جس سے دہ نے بنيں سكتے ايك ہى تسم كے مواقع اليك ہى نگ کے واقعات برا بریش آتے ہیں۔اس لے مکرار:اگزیر موجاتی ہے اور سے تر ہے کہ ایک کمبی واستان میں اس قسم کی تکرار سے پخامشکل ہے اور داستان گواس کی کوشش حزور کرتے تھے کہ الفاظ کے ردویدل سے تکرار کی بردہ پوشی کی جائے۔ اِلفاظ سے داستان گوخاص دلیبی رکھتے تھے جہاں تک ان سے مکن ہوتا ''وہ اللہ زبان ونصاحت بيان اوراس قسم كے كاس كوائي انشاميں حال كرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے كہ الفاظ ذرائيه اظهاريس ا وردلجست دلميسي واتعديمى به لطف معلوم ببوكتا ہے اگراسے الچھے خولصورت لفظوں ميں نہ

بیان کیا جامے ساتھ ساتھ ان کی نظر سامین یا تاریکن پریھی تھی اور وہ ایسے الفافل استعال کرنے تھے جواسا کی مسيحجه مِن آجائين اسى ليم كهتم بن كرعبارت سرمع الفهم عود غالباً كسى دوسرى صنف سخن كيلير به خصوصيت اس تدر الم بين جتى يقصة كون كيلي ب- اكربر بات أسانى سيمجمين شراّجائ تويجر قعتد مي دليسي كا قائر ركه مانام كن بين تود شواد حزورم و جائے اکٹر سرمجے الفہمی سطعیت کی شکل اضیار کرلتی ہے۔ اور داستان گوار دوشعرا کی طرح الفاظ سے صیلے لگتے ہیں دد المافت زبان وفصاحت بیان" لفاظی کی صورت افتیادکرلتی ہے۔

بركف داستان كوفئ ايك فن ب اورايت مدود ونقائص كے باوجود ايك ولميت فن ہے اوراس مدر کم قبہ بنیں کوئم کے یک مختل نداز کر سکیں۔ افسوں ہے کا موجودہ زمانہ میں اس من کے جانبے اور مرتبے والے بہیں کھتے اور اب یہ نن دنیاے ا دب میں زندہ نن کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور کوئی دوسری صنفِ سخن اس کابدل بنیں موسکتی۔ اگریم کولرج کے الفاظ برعل کوس تودات توں سے کافی لطف حصل کرسکتے ہیں اگر ہم اپنی ہے اعتقادی کو بہ رضا ورقبت معرض التواہیں ڈال دیں ،اگرہم تنیل کی اس موہم پیدا وار کا عارضی طور براعتبار كرلىي ترىمارے مے ایک دلمیپ دنیا كا در وازه كھل جلے مكا اوراس دنیا كى مرح ص تعنی اوتا نهوگی بلکه بهار مخیل بهارے داغ بهاری روح کوتازگی اور فرصت تخشے گی۔

اردویں داستان گوئی کی معراج "داستان امیر حمزہ" ہے۔ طلم ہوٹریا یں « دامتان امیرحمزه" اپنے اوج کمال برہے اس لئے «طلسم ہوش رہا" پرجز بحث ہوگی اس سے واستا الميرهزه"كى فصوحتين واقع بوجائينگى " طلسم بوش ربا "كى سات مبلدي بين.

جب ہم اس داستان کو پڑ حقے ہی تو اپنے کوکسی دوسری دنیامیں باتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے كدابنى دوح كاكمى سرحد سے گزركر ہم ايك ايسے مقام پر جا - پہنچے ہيں جواجنبی ساہے ، جس سے ہم پہلے اَسْنا دِ تَع جِاں ہِرشے ننی مِرت انگر اُور پرامرادمعلوم ہوتی ہے۔اس سلطنت کی سرکارنی ہے۔ قوانین نے میں ساری مفتا افر کھی ہے لیکن ساتھ ساتھ پرجیزی جانی بڑھی بھی ہیں شورع میں اچنہ بھا تو فرور موتاہے لیکن آبهته الهنة بجارى حيرت مطح لكتى ہے اورم فتلف چيزوں كو پيجا ننے لگتے ہيں گويا كبھى بېلے سينكڑوں برس پہلے ، اپی دوح اس دنیامی بستی تھی یا بھی اس نے اِس ملک کی سیر کی تھی ۔ لیکن اسے مدے ہوئی اورز مانہ کی دفتا کو قدت كيروازغ جان بولغ فوت كودل مع بعلاديا تقام كمريفقش كقالم ثينة نريار تقع وانظمي فحفوظ تقر اوربع أبعرك ياايس كيفيت جيكى نے كئى كجيب فواب ديكھا بواور كاكك وه فواب حقيقت بدل كيا بواور اس كى جا كى بودئ آكھوں كے سلمنے كو اسكوار يا مو

ہماری زندگی کی بے رنگی اور ہماری بے اطیبا فی مسلم ہے۔ بوظہونی تجریات پر میں دسترس نہیں جو مسائیں دل میں ابھرتی ہیں جو المینان روح ڈھونڈھی ہے وہ اس ونیا میں میں نہیں۔ زندگی اس محدود اور بے در و دنیا میں بیکا را اور بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی برنگی کیسان بے مطفی و بال جان ہو جا آئی ہے۔ اس کے کسی را ہ نجات کی تائی ہے اور بید راہ نجات ہمیں وہ دوسری زندگی ۔ اس کے کسی تھی جو ہم ابنی جو بھر ابنی جو بیس گھنٹوں والی زندگی کے ساتھ ہی ساتھ بسرکہ تے ہیں۔ بید دوسری زندگی زیادہ رنگین اور مشفر کا اور دلحمیب ہوتی ہے۔ یہ محدود نہیں ہوتی۔ اس کی وسمت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ۔ بہاں ہماری ساری مشفر کا اور اور اور اور یہ زندگی مہمل وجو معنی میں موقع ہے۔ اور بیز زندگی مہمل وجو معنی نہیں ہوتی ہے۔ اور بیز زندگی میمل وجو میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اور اور اور کی اور کی اور اور کی دور اور کی اور اور اور کی اور اور کی دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی دی کی دور کی دور

اگریہ بات تسلیم کری جائے اوراس سے انکار ممکن نہیں کہ" طلسم ہوش رہا" خواب کی دینا ہے اس میں خیابی درخانے ہے اس می خیالی زندگی، خواب کی زندگی کی تصویر کتی ہے تو پھر اسے واقعیت اور حقیقت کے معیار سے جا پخیا تعلقے ہے بطلب یہ نہیں کہ یہاں واقعیت اور حقیقت سے یک فلم کنارہ کٹی اختیار کی گئے ہے، اس میں واقعیت وحقیقت ہے میکن فغیا CC-0. Agamnige n. Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant معرف المواقع الم

جس دنیای م بستے ہیں وہاں زندگی با بند ہے ، زنجروں میں مکر می ہوئی ہے ، تنگ و تاریک زنداں
میں تقید ہے " طلسم ہوش رہا " میں زندگا اس قید و بند ہے آزاد ہے۔ ہم تدرک موجوں کی طرح ، ہوا میں اولے
والے باد لوں کی طرح بیرو تند ہواو ک کی طرح ، شہاب تا قب کی طرح آزاد ہے۔ یہاں کوئی ہرو ترکا معول تہیں ،
کوئی مقر در کے دوالعل تہیں یہاں ہرو تر ایک ہی قسم کے فرائف کی انجام دہی فرض ہیں۔ یہاں ایک ہی قسلے
کام کی روزانہ تکرار لے طقی اور تنگ دلی کا سبب تہیں ہوتی۔ یہاں ہماری استگوں ، ہمارے حوصلوں کو تھکر انہیں دیا
عام تا وض اس دنیا میں وہ روح فرسا جیزی نہیں جن سے زندگی و بال جان ہوجاتی ہے۔ غیر متوقع واقعات اس
عاتا۔ غرض اس دنیا میں وہ روح فرسا جیزی نہیں جن سے زندگی و بال جان ہوجاتی ہے۔ غیر متوقع واقعات اس
عاتا۔ غرض اس دنیا میں وہ روح فرسا جیزی نہیں جن سے زندگی و بال جان ہوجاتی ہے۔ غیر متوقع واقعات اس
عین برون وی ہے ہروزو ہرساعت ، ہر کو گھر تھے ہیں۔ یک ان کے بدلے بوقلہ ونی ، حیر سے انگیز ، ناقابل
ع جس سے دنگینی اور دلیسی میں اضافہ ہم تا ہے تھی یہاں زندگی ایک جکتا ہواقوس قرح ہے جس کے صف میں موسے
والے طوفان اضافہ کرتے ہیں، طوفان تو آئے دن موسے در بہتے ہیں کیئن یہ توس قرح می خانہیں بلکہ الگ او ہر الگی برا بر نظرات ہے ۔ اور ہر طوفان اس کے ختلف رنگوں کوئریادہ دنگین اور حکیلیا بنا دیتا ہے۔
برا بر نظرات ہے ۔ اور ہر طوفان اس کے ختلف رنگوں کوئریادہ دنگین اور حکیلیا بنا دیتا ہے۔

بهرکوف طلسم بوش ریا " میں زندگی اُزا داور زنگین اور کیلی ہے۔ یہاں اولوالنری کامیدان ہے ، جرآ وہمت وطاقت کی آ زمایش ہے۔ امن وا مان کے بدلے ضطوں سے سابقہ ہے۔ اپنی ہمت، اپنی قویتے مطابق شخص ناموری حصل کرسکتا ہے۔ ہرخص نخلف بہیں بہشکل ضطر ناک بہیں سرکرسکتا ہے ۔ یہاں صلائے عام ہے کوئی ہوک اوسی نہیں، جانب داری، ناالف فی نہیں میدان سامنے ہے۔ برشخص اپنی شجاعت وطاقت اُز داتا ہے، اور اپنی خباعت وطاقت کا صلہ با تاہے۔ اور اپنی ذاتی خوبیوں، اپنے زور بازوسے بلندم ترہے حصل کرتا ہے۔ ملک وطال سی کی ملکیت خاص بہیں، اگر کوئی نا اہل ہے تو بھر بہت جلدوہ اپنا ملک کھو پیٹھتا ہے اور اسے اپنے مال سے دست بردا

نوال حربوسكّا ہے۔ مب كے بے مواسمة برا بركھ لاہواہے -بيرنتمجناچا مِيُ كه طلسم بوش ربا" ميں مرت شجاعت نرور و لماقت كا المتحان ہے اور بياں برخم

من خط ناک زندگی بسر کرسکتا ہے۔ زندگی خط ناک ہے ادراس لئے دلیسب ہے اور بے لطف نہیں بیکن زندگی کا بہی ایک رُق نہیں ایک دومرالطیف منرم وط ائم بہلوہی ہے۔ اگریم جنگ کا استعارہ جاری رکھیں تو سہاں دومر قىم كى بهيى يىي يىنى عشق كى - اوريەمپىي يىي كىسى خاص فرد كى جاگىرىنىي اوران كاسىلىلىيى برابر جارى رتباب اوريرسلسله كون علىده جيزين يد دوسر سلسله كرساقة اس طرح كوندها بواسم كردونون كواك دوس مع علیار کرنا مکن تبیں۔ ہاں توعش کی مہیں مھی ہیں اور کسی ایک طون شجاعت کی آزمائیں ہے تر دوسری جانب محبت كا ،جران كا ،جران كى المنكور كا المتحان ب- مندبات كا اظهار ب، منذبات ككشكش بي ولوله، جوش ہے، جنت ساما ن مسرت ہے ، تمتا بین ہیں ، حسوں میں مجتابیان ہیں ، ناکامیان اور ناامیدیاں ہیں غرض جذباتی دنیا بھی وسیع ہے اور جذباتی تجربات، مرضم کے جذباتی قجربات کا طرحتا مواسلسلہ جاری ہے اور وہ تنگی، کی،معاشرتی قوانین کی بندش نہیں،جر ہاری تمنا وُں کواس دنیا میں بار آور نہیں مدنے دیتی مسینان جہاں کی كى نېيى " ايسے جانان د لغريب ورمېزن صبوفتكيب، خارت گرمتاع فرد ومېرش " يېا ن طتے ېي اوراس كثريت ے طبتے ہیں کرمب کی خال کھی نہ دیکھی ہوگی بہت شرط ہے بھرواس کو کلہائے مراد سے بعراکون مشکل ہنیں بھیجا ایک ہی بھول پر قناعت لاڑی ہیں " گلمائے رنگ رنگ" سے اس مین کازینت ہے۔ اور کل مینی ابناکام ہے جی کیچول اپنے ہیں۔ ایک فکہ مرجبی الماس پرش پراسدکو تمنا عت کی حزورت نہیں ہوتی ۔ مککہ لالگن خون قباد ورکتنی معينين استكامنداتى دنياكى تزيمن كاسامان بي -

را مان عیش و عفرت دعوت نظاره دیتے ہیں بہیں جنگ کا ہنگامہ ہے میان کارزار ہے خونی کشکشیں ہیں۔

پہلوا نا نو بیل تن اور بہا دوان صف شکن کا جماوئے ہے کمی طرف "معشوقان عاشق فصال " کا جمکھٹا ہے عشق کی کا فرایاں ہیں ۔ کمی میران وربہا دوان صف شکن کا جماوئے ہے۔

گارزائیاں ہیں ۔ کمی میران جنگ وجدل میں جوائے کا امتمان ہے تو کمجمی عشق کی بھول بھلیاں میں جوائی دربر نشیان ہے۔

گردش میل و نہار کفتے میں امبی عیش وعرزے کا سامان ہے تو ابھی رنج والم دردم صدیب ہی د فتوار گزار کھا شیوں

سے گزرنا ہے۔ بدلنے والے منافر بھی بھاری انکھوں کو مسرے بخشتے ہیں یہاں بھی شوع کی کمی نہیں کہیں ایسانونوناک مواہے جے دیکھ کرفرنے بھی بناہ مائیس، تو کہیں ایسا سبزہ زار ، ایسے بھول کھلے ہوئے ہیں جو اپنے دیگ و بورے نئی حواہیے دیگ

طلسم بوشر با میں تنوع ہے۔ بھاری تعزیح کا بے شمار سامان ہے۔ یکن بہ تمنیع، بیرسازو سامان اہم بہیں ہے جگ وجدن کا سامان، عیاریوں کا جرچا، مکان کی صفت، شہری تعریف، نشکروں کی آید، الحوائی کا سرایا، طلسسم کی نیزنگی، جادد کا بیان، وصف بھارگلش یا، بیان صفات صواء عاشقوں سے جھکڑا، نازنینوں کی بیاری باتیں، حن دبر کا مرایا، میلے کا جلسہ، الفت کا لطف، عظم کا سامان، بہ جہزیں اہم بنیں۔ اصل بہ ہے کہ بہاں ہم ابنی نشک سادہ اور برنگ زندگی کی خشکی، سادگ، بے دنگی سے نجاسے کا لیتے ہیں۔ زندگی کی شکی وسعت سے مجبوری آزادی سے بدل جاتی ہے۔ بہاں زمین سخت میں اور آسسان کو بدل جاتی ہے۔ بہاں زمین سخت ہیں، اور آسسان کو بدل کے بیں، اور آسسان کو نزد کی کھینچ لا سکتے ہیں، اور آسسان کو نزد کی کھینچ لا سکتے ہیں،

ی بھی نطرت کا تقاصا ہے کہ کوئی شخص ابنی زندگی سے مطری بہیں رہتا اسے برقسم کا اُرام میشر عہدال و دولت، جاہ و حالال سے اسے بہت کچے حال بو، ساری دنیا اس کی تسمیت بررشک کرے لیکن وہ کا ل اطبینان کی زندگی بہیں بسرکریتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے جمدا وصاف سے پیچر معرف بہیں لیا۔ کتنے اچھے مواقع آئے جن سے اس نے فائدہ بہیں اٹھایا اور کتنی الیسی باتیں اٹس نے کیں جن سے برہز لازم تھا۔ عرض وہ سمجھتا ہے کزندگی کے دورا ہے میں وہ خلط دستہ برجل کھوا ہوا۔ اس لے شعوری یا غیر شعوری طور بروہ چاہتا ہے کہ اسے بھرا کیا مرتبہ موقع مل جائے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر زیادہ فوشگوا روا کھینان بخش بنا سکے۔ اگروہ و بیٹی مجھوسے ہے تواس کی تمثنا ہے کہ دورا موقع میں جدور اموقع میں جائے تواس کی تمثنا ہوا۔ اس دیزا میں جو جو چکا ہے وہ بیٹھر کی کھری طرح مجھر مدے نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی خلط جائے تواس کی تمثنا برائے گی۔ اس دنیا میں جو جو چکا ہے وہ بیٹھرکی کھرے مجھرم جانہیں سکتا۔ اگر ہم کسی خلط

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant رستة برجيل كعرف مربع بيم لورف بهين سكته في غالباً اكريمين دوسا موقع مل بين جاسكة وكوري مربع بيم كورة المستقدم بين مسكة والمسابق المربعين والمسابق المستقدم بر کیف، شخص کے دل میں اس قسم کی تمنا موجزن ہوتی ہے اور بیتمنا "طلسم برش ربا" کی دنیا میں بوری بوجاتی ہے۔اس دنیامیں وہ نت نی زندگی ہر کوسکتا ہے۔ایک موقع کے بدلے اسے بے شمارموا تع اپنی زندگی کو بدلئے المع بہتر بنانے کے ملتے ہیں۔ وہ اسکہ بوسکتا ہے، افراسیاب ہوسکتا ہے ، افراسیاب ہوسکتا ہے ، کوکیک روسٹن

ارسطونے کہاتھا فریجٹ ی ہمیں جذبات کی زیادتی اور شدّت سے نبات دیتی ہے۔ دردمندی اور خوف کے ذریعہ سے بھی جذبات کی زیادتی اور شدت سے نبات ملتی ہے اور ہماری طبیعت ملکی موطاتی ہے دیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ، روزم ہ کی زندگی ایسی بے لطف یکساں ڈھھیلی ہوتی ہے کہ جذبات کی زیادتی اور شدت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ول جذبات سے ببریز نہیں، تقریباً خالی ہوتا ہے۔ اس لئے طریح بھی ایکسی صنف ادب سے جذبات کی اصلاح نہیں ہوتی ۔ ایک انگریزنقادنے لکھاہے کرٹر بیڈی روزہ نہیں روزی ہے، دعوت ہے۔ اسی طرح" طلسم موش ربا" معمولی کھانا نہیں ، ایک عظیم انشان دعوت، ایک شاہی دعوت ہے اورشابان جهاں کے لایق سرجیزگی افراط ہے، کسی شے کی کمی نہیں، اور تھے رہے چند فوش قسمت اوکوں کیلیے نہیں بلکہ م

دعوت، دعوت عام ہے۔

ادب زندگی کی عرکاسی کا دوسرا نام نہیں ، آرٹسٹ نِقال نہیں، وہ زندگی کی نقل نہیں اتارتا۔اس اس كى صبّاس طبيعت باريك بي آنكھيں جب ابنے گرود بيش ديكھتى بي تواسے اكي قسم كى بے اطبینا نی ہوتی ہے۔ برطرف اسے بے ترمین، برنظی، نامورونیت برصورتی آنگی، فشار عدم کمیل کی شالیں نظر آتی ہیں اوروہ ان نقائض کورنے کرنا چاہتاہے۔ وہ بے ترتیبی، بنظی، ناموزونیت کے بدلے بہتر ترتیب، بہتر نظم، تناسیب وموزونیت کے نمونے بیش کراہے۔ وہ مصورتی عدم کمیل مے منف ہو کر ایک حسین اور کمل دنیا کی خلین کرتا ہے ۔ وہ تنگی اورنشا رکووسست اورآ زادی سے بدل دیتا ہے ۔" طلسم ہوٹس رُبا" میں بھی اس نسم کی کو على مي آئى ہے۔ يہاں بھى بے ترقيى، برنظى، ناموزونيت كانام ونشان بنيں صناعى كے نقالص سے اوريبہ ہیں سردست بحث ہنیں، یہاں زندگی کے ایک بہتر ترتیب و منظیم بیش کی گئی ہے۔ زندگی صین کمل اور تشفی نخش ہے تشفی بخش اس ہے کہ بہاں ہماری امنگیں ،ہماری تمنّا پُن ،ہماری الوالعزمیاں <u>کھلنے سہبے موجعا</u> نہیں جاتیں، وہ بھولتی ہچلتی ہیں اور بہیں محرومیوں ، شکستوں، مایوسیوں سے ہمیشہ ما بقہ نہیں بڑتا ۔ کمل اس لئے کہ

CC-0. Agampigent Biolog Plase (valion Foundation) ہیں جائے گئی ہے۔ اور 1968 کے 1968 کے 1969 کے 1969 کے 1969 کے بروان جومعتی ہے۔ حسین اس لئے کہ زندگی اپنے نقائش وصدودا بنی بدصورتی و ناموزونیت سے نجات پاکر ستارہ کی طرح جملتی ہوئی نظرا ہی ہے۔

«وطلىم برش ربا " نحض ايك داستان نهين اس كامقصد حرف بمارى دلستنكى نهي ريدا يك خواب أور دوامين جریمیں میٹھیاورگہری نیز پرسگا دے۔ بیرتیجے ہے کہ اس میں ہماری دلمیسی کا سامان ہے اور ریکھے تیجھ ہے کہ اس کا اول اور اہم مقصد سامعین یا قارئین کی دلبتگی ہے۔ لیکن بہال کچھ اور بھی ہے۔ اس کا تفریحی بہلومھی اہم ہے۔ ذریعہ تقریح کی حیثیت سے بھی یہ کا فی بلند پاہر ہے۔ بہت کم داستانیں ونیائے اوب میں اس پاہر کی طیس گی چیفیں غورو فکر کی عادت نہیں، جو داستان کی رنگین دلجسپیوں میں کم مونا پسند کرتے ہی جواس دنیا کی کلفتوں سے تنگ اگر وقتی طور رکسی خیالی صین و دلفر ونيامي بناه گزين بوزاچا بيته بين، انفين طلم بوش ربا " كي تفريحى عناصر كال تشفى تخشقه بين ليكن حبس دماع كوغور وفكر کی عادت ہے، جے بھیرت ہے ، اسے طعی دلجسپیوں سے کا مل تشفی نہیں ہوتی۔ وہ تفریح کے بوکسی نجیدہ معنی کی طرف رجو كرتاب اوراس اندرون معتى كا كھوج لكانا ہے جو "طلسم ہوش ربا" ميں موجرو ہے ۔ وہ مجت اب كر" طلسم بوش ربا "كى دنیا بماری جانی مونی دنیا سے نتلف بھی ہے اوراس کی آئینہ دار بھی وہ نیکی اور بدی کی طاقتیں جو بھارے گر دو بیش جنگائے ہیں کین جن کے شمکش سے ہم اکٹر واقف بھی تہیں ہوتے ،انھیں طاقتوں ا وران کی شمکشوں کی "طلسم ہوش ربا ^ میں تخیل کی حدد سے تصویرکٹی گئی ہے اور تخیلی نظر و منبط اور نمائش کی وجسے یہ تصویرمنی خیر بڑگئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک "آسيالي" زندگي كانقشه كينياكيا بي جس زندگي سے ہم واقف ہي جوزندگي ہم بسر كرتے ہي وہ كال بہني اس كى خاميو اور ننگیوں کی وجسے ہماری روح کواطینان نہیں نصیب ہوتا ،اس لئے آرٹسٹ ایک حسین و کا مل زندگی کا تصور بیش كرتام. يهان مردائكى انسانيت نياض . دوستى ، محبت ، ترحم ومهدردى ، نيكى عزض سارے انسانى وافعاتى مماس كے غوت پیش نظر ہیں اوراس صین اوراچھی زندگی کے صست اس کی اچھائی کو دوبالاکرنے کے لئے بڑدلی ، شقاوت ظلم ، گزام گاری بدی ے جی منونے بہلور بہلوطتے ہیں۔ ہم حسن اورام چائی کوئیندکرتے ہیں اور برائی سے لینے دامن کو کودہ ہونے ہیں اس طرح مارى زىدگى زياده مين اور زياده اليمي بوجاتى ہے.

امیر حمدہ اوران کی جماعت والے نیکی کے تبلے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ "طلعم ہوٹن رہا" میں جنتے کیرکٹر" ہیں وہ کمی تنصوص شخصیت سے حامل نہیں۔ یہ درست نہیں چھتے اہم انتخاص ہیں ان میں عالم کشا

اوداس پاید کی کردار نگاری توالد ته نهی جربین شکسید پاسونوکلیس کے ڈراموں پی کفتی ہے دہ تو جیرے وگر ہے اور
اس « دور بی چیز" کا «طلم ہوش رہا » میں وجود بمکن می نہیں بھے بھی انتخاص قصہ ایک سا بخریں سے ہوئے نہیں ہیں۔
امیر چمزہ کو کیچے ہے۔ ان کے ظاہری وباطن اوصاف انھیں دوسروں سے کس قدر طبنا مرتب اور محتاز بنا ترجی با ان کی
بزرگ شخصیت میں سارے انسانی اور اخلاتی محاس مجتع ہیں۔ اگر باطنی اوصاف ندہوتے تو بھی جند فادی علامتوں
کی وجہ سے ان کی ذات دوسروں سے محتاز نظراتی ۔ وہ حربے جوانھیں بزرگوں سے بے ہیں اسم انظم اور حرز ہیک
جن کی وجہ سے ان پر جا دو مہیں اثر کرسکتا ، یا رکاہ منبای ، انٹر و برزاد ۱۱ ن کا نوہ جس کی اگر اجتماع کوس تک جاتی
ہیں ساری چیزیں انھیں کے ذات کے ساتھ محضوص ہیں۔ ان کی شان از فتی ان ایک اور جونسے کوس تک واران ان موران ان موسی سے بیا ان کی شان اور جونسے کی میں اور ان کے اس میں اور کا کہ خصیت
رکھتے ہیں۔ لذھور بن سوال ، بہرا م ، شاہزادہ کر رہ مقبل امیر چرزہ اور ان کے اسم سروا دوں کی شخصیتیں قصہ کی رکھتے ہیں۔ لذھور بن سوال ، بہرا م ، شاہزادہ کر رہ مقبل امیر چرزہ اور ان کے اسم سروا دوں کی شخصیتیں قصہ کی دوسرے سے ظاہری و باطنی خصوصیات میں مختلف ہیں۔ عرض امیر چرزہ اور ان کے اسم سروا دوں کی شخصیتیں قصہ کی دوسرے سے ظاہری و باطنی خصوصیات میں مختلف ہیں۔ عرض امیر چرزہ اور ان کے اسم سروا دوں کی شخصیتیں قصہ کی دلی ہوئے کی دوسرے سے ظاہری و باطنی خصوصیات میں مختلف ہیں۔ یہ کہ کھران فراد دی بھی ہیں اور عالمگر بھی۔ اس وجہان کی دلیسے یہ در مرب عالمگر بھی۔ اس وجہان کی دلیسے یہ در مرب عالمگر بھی ہیں اور عالمگر بھی ۔ اس وجہان کی دلیسے یہ در مرب عرب بڑرہ گئی ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہر حکومت جہاں مختلف شعبوں کے ذریعہ سارے کاروبار کاانھام کرتی ہے، دہا وہ ایک نہایت اہم شعبے تائم رکھتی ہے جس کا ذکر کھی زبان پر نہیں اُتا۔ اس شعبے کے اراکین، اس کے فرائف، اس کے فرائف، اس کے افراجات کے متعلق اُپ کو افباروں میں کیمی کوئی ربورٹ نظر نہیں آئے گی۔ بہت ممکن ہے کہ اس شعبہ کا کوئی کرئ آپ کا دوست ہولیکن آپ کو ہرگز یہ معلوم نہ ہو گا کہ وہ اس شعبہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ وہ ویکھنے میں ہم آپ جسیام علوم ہو گا کیکن اس کی زندگی کے ایم ترین کھی ، اس کے کارنامے تحت الارض فضاو ک اور گوشوں میں پرورٹ یا نے ہیں بہت ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ چا ہے ہی پہلے اسے کسی مہلک واقع سے سابقہ برط امر، کسی نے اس کی گرون وابی ہو یا اس نے کسی کے خون میں باتھ رنگ کے بہت جیت ، اس کے انداز سے آپ کو کسی ایسے واقعے کا گمان تھی شہو گا ہوہ اور دو رہے اواکین اسی طرح ہیں پر دہ گنای میں کا م کرتے ہیں۔ باں تواس شعبے کے سارے متعلقات و فراز مات اس کی حملہ کارروائیوں ہر ایک ترہ وتار کے بادل تھا یارتیا ہے اور آفتاب کی کوئ کرن کھی جھٹک کر بہاں

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant نہیں اسکتی۔اس شعبہ کا نام ففیر کیکہ ( SECRET SERVICE ) ہے۔

يە كىكى وزارت فارجە سے فاص تعلق ركھتا ہے اور حكومت كى فارچى" بولىسى" بہت مدتك ان معلومات برجنی ہوئی ہے جو یہ محکم مہمیا کرتا ہے۔ اس محکمہ کافرض ہے کہ وہ دوسری حکومتوں کے متعلق معلومات مہمیا کریے، وہ معلومات جنهیں پر حکومتیں دنیا کی نظوں سے پوٹیدہ رکھتی ہیں، جن سے ان کا بھر م کھل جائے جوان کی تقیقی طاقتوں اور کمزور ہیں، ان کر رجانات کوروشن کون نظاہرہے کہ یہ کام آسان بنیں فیشکل بھی ہے اور صلک بھی کیونک کون کومت بہتنی مائتی كدكوئ دوسرى حكومت اس كے دازسے واقف ہوجائے ۔اس مے وہ اس دازى حفاظت كرتى ہے۔اپنى يورى طاقت اس محفوظ رکھنے میں مرت كرتى ہے اور حواس راز كا كھوج لكاتے ہي انفيس جان جو كھوں كرنا ہوتاہے ۔ وہ جان و يتے ہیں اور جان لیتے ہیں فرض کیجے کہ کسی ملک کے سائنس دان نے کوئی نی جیزا کجاد کی، ایسی چیز حیں سے جنگ میں معرف لیاجا سکتاب، جس کی مدد سے دشمنوں کو به آسانی شکست دی جاسکتی ہے۔ بیدا یجاد مکن ہے کہ کوئی گیس ہونئی قسم کا ہوائ جہاز ہو یا نئ طرح کی آب دوزکشتی ۔ دوسرے مکوں کے خفیہ کارکن تواسی فکرمیں لگے رہتے ہیں جہاں انھیں خبر لی بعروه کوشش کرتے بی کرکسی صورت سے، ڈرادھ کا کے، رشوت دے کر، چوری یا خون کے وسیلے سے، وہ اس داز کو مال کویں ، اورجب کک کامیاب نہیں ہوتے وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آتے کیجھی یہ ہوا کہسی فرمان رواكومك كيرى كى بوى بون - اسايى بمسايدكى زرفيز زمينين ،كولله يالوسي كى كانين ،كشاده بندر كابس يستدعوني اورا نھیں اپنے تعرف میں لانا چا ہا۔ لیکن وہ فوراً اعلان جنگ نہیں کرتا۔ پہلے وہ اپنے بمسابہ کی بڑی پحری، میوائی طاقتوں کا اپنے خفیہ کی کمد دے جائزہ لیتاہے ،اس کی رعایا میں بھیوٹ کا بیج برتا ہے ، اس کے مدبروں کو میٹھی نیند ملاد تیاہے۔ اس طرح جب اسے نتح کالقین کامل ہوجا تاہے تو معے مبلک کا آغاز موتا ہے۔ یہ مبلک توساری دنیا دکھیتی ہے لین وہ عقیق جنگ جولیں بردہ ملے کے زمانہ میں ہوتی رمتی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے صل فتح وفتک سے اس خفید محکد کے میدان میں ہوتی ہے اوراس جنگ میں مرد کے ساتھ عورتیں بھی صفہ لیتی ہیں اور داکفل ہوائی جہاز ٹینک کے بدلے اپنے " ناوک مڑگاں ' خبرابروا برق تبتم سے اپنے ملک کی شکست کوفتے سے بدل دی ہیں اپنی میٹھی باتوںاین دکش ا داوں ، اپنے نازک باتھوں اور نازک ترلبوں کی مددسنے وہ ایسے دازوں کا بیتہ لگا لیتی ہی جن م فرشتے بھی گاہ نہیں ہوسکتے ...

النرض، یرففیه مکداوراس کی کارروائیاں کوئی خیالی چیز نہیں ۔ یہ میں ایک حریر جنگ ہے، نہایت اہم اور کامیاب " طلسم ہوش رہا" میں بھی یہ مکد کارفر ماہے اورا بنی انجسیت، اینے سارے سازوسا مان کے ساتھ فرق CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant مون یه سے کہ استخدیم کمین کہتے۔ اس کانام عیاری سے اور اس محکمہ کارکان وعیار کہتے ہیں۔ اس کا کام عیاری کہتے۔ اور اس کا کہ کہا گاگ ، برق ، مہتر قران ، جانسوز بن قراں اور وزغام ہیں بجد گاگ ، برق ، مہتر قران ، جانسوز بن قراں اور وزغام ہیں بجد گاگ ہیں جد اور اس کے انجاز کا میاری بیادر انجاز کے انسانوں سے زیادہ اس ہمیت نہیں دیے کین فی نقالق سے قطع نظر پرعیاری کا سلسلہ موجودہ اقوام کے خفیے محکمی قدر مشاہ ہے !

اگرع وعیار نہین تو تھرائیر میر فرک شانداد ملک گری معلی ؟ وہ مجھ اتی عظیم الشان مسلطنت قائم ذکر کئے جس کا تخیل ہی شکل ہے۔
اگر عمر وعیار نہین تو تھرائیر میر فران کا علاد نہ ہوتی تو تھر اسکہ سے بھی طلسم ہوش رہا " فتح نہ ہوتا ۔ یہ بات بھی قابی غور ہے کہ «طلسم ہوش رہا " فتح کرتے کے لئے است یعنی ایک جنرل اور پانچ عیار روان ہوتے ہیں ۔ کوئی فوج ساتھ نہیں اس قسم کا سامان جنگ موجود نہیں کوئی خفنہ حرب پاس نہیں اور مقابلہ ایسی قوموں سے نہیں جوجنگ کے لئے الکل تا تہیں ۔ یہاں مقابلہ شہنشاہ جادوگراں سے ہے ، جس کا ہرافسر ایسے ایسے آگات مرب رکھتا ہے اور بناسکتا ہے جن کے اسکہ اسکہ اور بناسکتا ہے جن کے اسکہ اور بناسکتا ہے جن کے ایسے آگات و تعدت نہیں رکھتے ۔ یہ بھی ایک اسکہ اور بناسکہ اور بناسکہ اسکہ اور بناسکہ اسکہ اور بناسکہ اسکہ اور بناسکہ اسکہ اور بناسکہ عیاں ۔ اسکہ بیانے عیار «طلسم عیوش ربا " پر قرب فند کر لیسے ہیں ۔

جب اسد طلم میں داخل ہوتے ہیں تو خود نخود ایے اسب بیدا ہوجاتے ہیں کہ بعض جلیل القدر جادکہ افراسیاب سے علین کہ ہوکا سکرے شرکیے ہوجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی جماعت زور بکونے لگتی ہے لیکن بھر سے میں اس جماعت کی افراسیاب کے آگے کوئی وقعت نہیں ۔اگرعیار نہ ہوتے تو چربے جانب دالان اسد بہت جگید محماس جماعت کی افراسیاب کے آگے کوئی وقعت نہیں ۔اگرعیار نہ ہوتے تو چربی جانب دالان اسد بہت جگید ونا ہود مہر جاتے ۔ اس داخل الملم مہونے کے بعد گرفتار ہوجاتے ہیں اور مدتوں گرفتار رہتے ہیں ۔اگرعیار نہ ہوجا تے ہیں اور اپنی حکمت عملی سے ایک طاقتور تو بھواسد کی فوج کے شیرازے بہت جلد کھرچائے ۔ عمرو سمعوں کو بنیصا تھے ہیں اور اپنی حکمت عملی سے ایک طاقتور بادشاہ کو ابنا شرکی بنا لیتے ہیں ۔جب جگرتے رہتا کے علاوہ گو یا ساری ہو روبی طاقتوں برقرجند کر لیا تھا، جب براتھ کو ابنی کا دبایا ۔ اگر جرمنی اور روشیا میں جنگ شروع نہ مہر تی تو تھے بربطانیہ کا خوا ہی حافظ تھا ۔ اسی قسم کی بمثل کا شرکیے کا ربنا یا۔اگر جرمنی اور روشیا میں جنگ شروع نہ مہر وقت کی مدیر آگا وہ کیا۔ اگر عمروعیار اپنے اس مقصد میں کا میاب نہ ہوتے تو تھے عمروعیار کی حدید اگری اور اسکی کے مذہر ہاتھیں دی جا وجود تھی لئکر اسلام کو کا میاب نہ ہوتے تو تھے عمروعیار کی حدید تاگر دمیں جروشی مندی کا حدید ہیں، انھیں بریاد کورے ہیں یا نھیں وقعی نظر وقعی ہو می کوری کی ایور شہری کی جوروں کا بہتہ لگاتے ہیں، انھیں بریاد کورتے ہیں یا نھیں وقعی نظر وقعی کے انہوں کو کوری کے ان کوری کی کا در ان کے فاگر وہمیں جوروشی میں کوری کے خوب وہروں کا بہتہ لگاتے ہیں، انھیں بریاد کورتے ہیں یا نھیں وقعی کوری کوری کوری کوری کے ان کوری کی کار میں جوروں کی کوری کے خوب کوری کے خوب کے خوب کوری کوری کی کوری کے خوب کے کہرو کی کی کوری کی کوری کے کوری کوری کے کوری کے کوری کے کوری کی کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کوری کے کوری کے کہروں کے کوری کوری کوری کے کار کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کوری کے کار کوری کے کوری کوری کے کاری کوری کے کوری کی کوری کے کوری

پر پلٹ دیتے ہیں۔ یہ عیآر بڑے بڑے جاددگروں کوقتل کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہ جا جہنچتے ہیں جہاں فرشتوں کے پرطلتے ہیں۔ ایسے جانباز ہیں کہ افراسیاب سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اوراس پر عیاری کوگزرتے ہیں۔ جمرہ مہفت بلاک سات فوفناک بلاؤں کو بھی فاک میں الماتے ہیں۔

خفيه ايجنك بحيس بدلت بي مشاق بوت بي . وه طرح طرح كروب بدل كرايخ مخالفين كودحوك دیتے اور کام کی باتیں معلوم کرلیتے ہیں۔ اگروہ اس فن سے واقف نہیں تو پیروہ اپنے فن میں پورے نہیں عیاداس فن مين كامل مبي وه ايسے حيرت انگيز روب مجر سكتة ميں جن كا تصور بھى مشكل ہے اور ان كى كاميابى كااك الممسب ان كااس فن ميں كمال ہے كبھى ايك صين عورت كى شكل بنتے ہيں اورا بنى ادائرى ابنى دكتش باتوں سے كسى جادوگر كاشكار كرتے بني كبھي بيزال كى صورت بين كسى كو دھوكا ديتے بي ، مزدور قديمت كار كمسن اولاكا، جادد كر فقر، غرض برم تب نی تنکل میں جدوہ گر ہوتے ہی کہجی نوشر بن کرا کی عظیم الشان بادات کے ساتھ آتے میں تو کبھی تعدا و ندحمیشید کے دوپ يى الوگون كواپنا درش و كھاتے ہيں اور بر مرتبرايى جرت انگيز عيارى كرتے ہيں جس بردشمن تھی عش عش كرتے ہي ... لشكراسلام ميں عيار تو ببت ہيں اورسب لينے فن ميں كال ليكن چارعيّاد فواج عُمَرُو مبترقرّال ، برقّ اور چالاک ابنی نحفوص تخصیت رکھتے ہیں، برت کی تیزی اور چالاک کی چالاکی انھیں دوسرے عیاروں سے متاز بناتی ہے۔مہتر قران نظر کردہ شیر خط ،صاحب بندہ گرال کی شخصیت بقائے دوام کی ذمہوار ہے۔ لیکن سب سے متاز ہتی خواجہ عمرو کی ہے ۔ ان کی عجیب وغریب صورت ، ان کی مخالت اور طبع ، ان کا امیر حمر ہ اور امیرحمر ہ کے فرزناد ہے عشق، ان کالحیٰ دا دُدی ان کی حیرت انگیز پروازیں یہ سب چیزیں بس انھیں کی ذات سے وابستہیں۔ وہ عجب <mark>" بجری اهداد" بی</mark>ن ،تسنحراورسنجیدگی بزدلی اورجانبازی سختی اورنرم دلی بیک وقت ان کی شخصیت میں موجود ېي رىپ دومىت دىنىن ان پرىينىتى بىي اور وەسھول كومېسلىق بىي اور مىنىنے دىتى بىي بىچرانھيں بوتون يناكر ان پرخذه زن بوت بی کھی وہ ایسی حکتیں کرتے ہیں کہ اپناسالا وقاد کھو بیٹھتے ہیں اورکھی ایسا رعب و دیربرایی شان وشوکت دکھاتے ہیں کہ ان ک عظمت دلوں پر نقش ہوجاتی ہے بیزر گان دین نے اٹھیں ایسی ایسی چیزیں دی بين جوكسى كوميسرنيني اقزميل كليم عيارى جال الياسى امنزعى دانيالى اكمنداصفى ديوجا مداوركتنى نا درجيزيري ان ك قبصندي بيدان كى عجيب ولجسب مستى ب حقيقت يدبى كرع وعيار كى تخليق ايك كارخيرب -

موجوده نقط منظر سے طلسم بیوش ربا" کا غالبًا سب سے اہم نقص بیہ کداس میں جا دو، جادوگر اور

جادو گری کی نا قابل لیقین داستان ہے میں مجتا ہوں کر ہی بات اسکی دللتی کا سب سے برط اسبب سے -آئے آیک لی کے بیا بے تخیل سے کام لے کرہم یتصور کریں کدا میر تمزہ موجودہ جنگ یورپ کے تماشائ ہیں یا وہ تقاکے تعاقب میں جرمنی جاہیے ہیں اور افراسیاب کے بدلے چلانے تقاکو پناہ دی ہے<mark>۔</mark> الميرتزه اوران كسردارول كوهرجيزين اورا نوكمي جادوكاكرشمرعلوم مبوكى وجب وهينك بعني آهني بهااول كو علية اورآ گاگلة دكھيں كے بجب انھيں كيس كے بمون كاسامناكرنا ہوگا، جب خلف قسم كے بوان جاز اں کی فوج پرموت کی بارش کریں گے توکیا وہ ان جیزوں کوطلسم کا رخانہ رسمجھیں گے ؟ لیکن ہم آپ حبانتے ہیں کہ ب چيزىيطىسى نېدى انھىس جا دوسے دوركا كھى لگاؤ نېيى بىسب جادوكى نېيى سائنس كى كرتنے بېي سائنس نے اىيىيى بوشر بازقاياں كى بېيى-اس كى بدولت ايسى نا درا يجاد بن موتىين بېي جن كا انظے بوگوں كوو بهم و مگان بھى نه كفا-عبدوسط میں کسی نے نواب میں بھی بدخیال نکیا ہوگا کہ س طریم اریل کی مددسے ہم آسانی سے ایک جگرسے دوسری جگرجاسكيس كے كيا تحيين كمجى يدويم و كمان جوا تقاكر انسان چندهديوں كے بعد بوا بين التا كهركا ورزين ا ورپانی کے اندرسفر کرسکے گا ؟ لیکن آج اسے ہم نہا بیٹ معمول بات سمجھتے ہیں۔ انگے زمانے مبیں لوگ سامکنس ا<mark>ور</mark> اس كى طاقتوں سے وا قعت ند كتے -اس ليے وہ قصة كہا نيوں ميں اچسے نخبل سے كام ليست كتے اولسمى فالين يا الرنے والے كھوڑے كے كرشمو ل سے اپنى كہا نيوں كى دلجيئ ميں اضا فدكرتے تھے ۔ آج جا دوسے مدديلينے كى خرور نهيب بهم آپ آسان سے بوامين اطب عربين يلون كاسفر قليل مدت ميں طے كركنے مي -

میں کہ چکا ہوں کہ آج کل ظاہری واقعیت و حقیقت کو صرورت سے ذیا دہ ہمیت دی جاتی ہے۔
جہاں جاد ویا کسی ما فوق العادت چیزیا واقعہ کا بیان ہوا تو بچرا لیے نظم یا ایسے افسانے کو فور اً کم قیمت یا بے قیمت
سمجھ لیا جاتا ہے اور کسی مزید غور و فکر ' جانج پڑنال کی صرورت بہن محسوس ہوتی رہفا م ذہبیت کا نیتجہ ہے ایس بہ ہے کہ ابھی کچھ ذیا دہ عرصہ نہیں ہوا جب اددو میں محف خیابی باتوں کے طوطا مینا بنائے جاتے کھے اور انہیں
ادب کا ماصل سمجھاجا نا کھا۔ ادھر مغرب کے انٹر سے ادب ' اس کی ماہیت' اس کے کو ضوعات اس کے افول اس کے کھو واقفیت ہوجی ہے۔ اور منجملہ اور باتوں کے ایک بات جو اگر دوانشا پر دازوں نے من پائی ہے وہ
سے کھ واقفیت ہوجی ہے۔ اور منجملہ اور باتوں کے ایک بات جو اگر دوانشا پر دازوں نے من پائی ہے وہ
سے کہ درب میں " ذندگی کی حقیقت وں" کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے اب جہاں انہیں کسی غیر فطری " حقیقت "
سے دور محف نے ال جیزے مانیا ہوتا ہے تورہ اس بے اس جے اس جیزیں جن سے دہ بجین میں دیا ہی دکھتا تھا ،
کی اقلیم سے گذر کر انسان سن تور کی سرح میں قدم رکھتا ہے توسیب جیزیں جن سے دہ بجین میں دلیا ہی دکھتا تھا ،

بيبني پافاده بات ہے که ادب بين واقعات "اور تقيق افراد کابيان نہيں ہوتا ال بيزول کي بگر تاريخ بيں ہے ۔ وہ ڈرائش ناول يا افسانہ اس ميں تخيلي واقعات بي كي كر كر كن كائش ہوتى ہے ۔ يہ تخبيلي واقعات ہوتے والے واقعات سے زيادہ صحيح اور قابل و توق ہوتے ہيں ۔ يہ تي تيكي كر كر ہم آپ سے زيادہ حقيق اور زيد تقل آتے ہيں بيد واقعات اور كركر فوق فطرت قسم كے بھى ہوسكتے ہيں ۔ قار تين كو هرف بيد و مجھنا چاہيے كريد واقعات ابتے خفو من ماحول ہي كس هدتك قابل و توق ہيں اور يسمتياں اپني خصوص فصا اپني محضوص دنيا ميں ندنده ہي يا مردہ ، اگريد واقعات قابل و توق اور يسمتياں زندہ نظراً ئيں تو بجران كافوق فطرت ہونا خارج اذ بي يا مردہ ، اگريد واقعات قابل و توق اور يسمتياں زندہ نظراً ئيں تو بجران كافوق فطرت ہونا خارج اذ بي يا مردہ ، اگريد واقعات قابل و توق اور يسمتياں زندہ نظراً ئيس تو بجران كافوق فطرت ہونا خار محالاً و المحالي خورا موں بي بي موسكة - لين وہ اس قدر و تقبر بھی نہيں کہ انہيں ہيں بيشت ڈال ديا جاسے ، وہ ايسے حدود كے اندر كافی فی دليے ہوں ہوں تھیدا ورقيق ہوں تھی۔ وہ ايسے حدود كے اندر كافی دليے ہيں معيدا ورقعيق ہوں تھیں ۔

اگراس محبت کے بدیکھی آپ جادوکو مانے کے لیے تیار نہیں توجادوکا حقیقت و واقعیت کی رقد ق میں مطالعہ کیجیے ۔ جادو کر جادو کرتے ہیں توسفید اسمرخ اسیاہ یا زرد دنگ کے ابر نمودار ہوتے ہیں اوران سے کہی تیرو خبر برستے ہیں تو کہ جبی آگ برک سے ایسی بوندیں پرطی ہیں جن سے ہوش کم ہوجاتے ہیں یا جان کے دائے چرجا ہیں۔ ہے طرح طرح کے ہوائی جہاز آسمان پر بادل کی طرح مجھا جاتے ہیں اور کبھی کچھٹے والے گولے برساتے ہیں توکہی ہیں۔ ہے یا کسی زم ہریا گیس کی بارش کرتے ہیں۔ تیجہ واحد سے ۔ جادوگر ایسے جادوسے ایک ایسا عفی بہتا ہمی یا از دھا CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant بنات میں جولوگوں کو کھا جا یا ہے اور کو بی حربہ اس پراٹر مہیں کرتا ۔ آج کینک عفریت فلسمی بیا آدر تھے۔ تریادہ تو تو ا دکھاتے ہیں۔ جا دوگر ایساگولا بھینک مارتے ہیں جو نخالف کے سینے کے پار ہوجا تاہے۔ آج دستی بم HAND (GRENADES)سے زیادہ پر زور ٹابت ہوتے ہیں جادوگرایے یا این فوج کے گردایک حصار کھینے دیتے ہیں کاان کے دشمن اس حصار کے اندرینہ اسکیں۔ آج ہم" مڑنیرلائین"، بناتے ہیں۔ جادوگراپیے سموسے ایک طائر بناتے ہیں اور بیطائر بحرمیننکرطوں میں ایک لحرمیں طے کر کے حزوری خبریں مہنجاتا ہے۔ آج ' وائر لیس' سے میمی گا لیا حا ما ہے -طوالت ما نع آتی ہے وریزاس قسم کی *مینکٹروں شالیں بیش کی جا سکتی ہیں* نظاہرہے کہ وہ تعجب جبر نا قابلِ لقين باتين خبهبي بهم خواب وخيال سے زيادہ نہني سمجھ تنفے حقيقت ميں تعجب خيزونا قابلِ يقين نہيں۔ يبحيرت مين دالنے والے شعبرے اب شعبدے نہيں رہے۔ سائنس کی عمولی ایجا دیں ہیں۔ لینی حن خیالی جزوں كوا ككرمصنفين نے زور تخيل سے بيرياكيا مقاا ور جو ميں استعباب ميں ڈالتي تقين ، انہيں سائنس نے واقعيت كا جامه بینا دیا ہے بھیاایک نواب تھا ہو حقیقت سے بدل گیا ہے طبینک کوہم خیالی کارنام تصوّر نہیں کرتے اور <del>لس</del>ے نعوولاطائن سحبر کراس کی راه میں نہیں کھوے ہوجاتے۔اگر کھوے ہوجائیں تو بھر سبت جلد تھیں اس کی دوا قعیت، كاننبوت مل عبار يريكن عفريت طلسمى كى واقعيت كوتسليم نهي كرسكة -اوراسي قسم كے شعيدوں كى وجسم وطلسم بوشربا المومهل اذكار رفنة اورتصنيع اوننات كاسبب سمجقة بين حالانكداس زورتخيل اس بلندبر واذى كهتاكن لازم بے حب نے ایسے ایسے تصورات کے نقشے بنائے ہوآج تصورات نہیں واقعات بنے ہوئے ہیں - کیسے " پیش بین تھے یہ الکے مصنفین کرا نہوں نے آنے والی چروں کی سکلیں اتنا پہلے اوراس صفائی کیسا کھ دیکھ لیکھیں۔ جادوگرها دوگر کھی ہے اور انسان کھی۔ وہ کھی بولیا جالیا 'کھاٹا پنیا' جاگیا سوتا انسان ہے۔اس کے بہلومیں مجھی انسانی دل سے وہ مجھی مجت ونفرت کرتا ہے اعمکین ومسرور موتا ہے عیش کرتا بانکلیفیں سہتا ہے نیکد کی ا فیا منی دحم وکرم انصاف سے مجی کام لیہ اسے توکیمی بدی بے دحمی سختی انانصافی کا مرتکب بہونا ہے۔ اس میں جمال ا ورمبلال ا وصاف بيك وقت بمترم بوسكة بين - يرصيح بي كراسكا مشغلها ووكرى بدلين عف اس مشغله ك وجس

بہلومیں بھی انسانی دل ہے وہ بھی مجت ولات کرتا ہے یہ ملین وسرور مونا ہے یہ بیس کرتا یہ سیبین سہا ہے یہ بیلائی فیا منی دم وکرم انصاف سے مجھی کام لینا ہے تو کہ میں بدی ہے رخی سختی ناانصافی کامر تکب ہونا ہے۔ اس جمال اور حال اور اور اللہ اوصاف بیک وقت مجتمع ہو سکتے ہیں۔ یہ صبح ہے کہ اسکا مشغلہ فادوگری ہے لیکن محص اس شغلہ کی وجسے وہ انسان کے زمرہ سے خارج ہنیں ہو جا گا۔ جا دوگری انسان کا قدیم شغلہ ہے ، اس حقیقت سے آنکار ممکن ہیں۔ اور سائنس کی ترقی کے با وجد دیجھ جا دوا ور جا دو میں لیقین آج تک باقی ہے اور غالب جبتاک انسان کی دہنیت بالکل اور سائنس کی ترقی کے با وجد دیجھ جا دوا ور جا دو میں لیقین آج کے باقی ہے اور غالب جبتاک انسان کی دہنیت بالکل سکتے توجاد و کریں بیشت ڈالگواسم ہوشر بائے دور رے عامر سے خونو ظامرے ہیں۔ دو طیح الشان طاقتوں کا تصادم میں اور دول کی جا نبازی عیار و

کی کلمت کا چسی از کا کا مشرق عیش و عشرت کا کارهاند اور ان و پرایشانی کی تصویر اماحول کا نقشد اعز ص بریشار چیزی ان کی در چیپی کاسا مان موسکتی میں اہمت شرط ہے۔

«طلم ہوش رہا" عجب مجموعہ اضداد ہے۔ ایک طرف تواس میں تخیل کی آزاد جولان ہے ، الملسم ہے، طلسم ہوش رہا" عجب مجموعہ اضداد ہے۔ ایک طرف تواس میں تخیل کی آزاد جولان ہے ، الملسمی اشیا ہیں، جا دو گر ہیں اور عجیب وغریب جا دو کر شہے ہیں۔ غرض ایک ایسی و نیا ہے جسے ہماری جانی ہوئ دنیا ہے سے میں موسی عبد کے دنیا ہے کسی نسم کا لگا وُنہیں۔ دوسری جانب اس آئینہ میں واقعی اور حقیقی جزیل کی جبلو رہ ببلو اپنے گرد و بیش کی دیکھی ہوئی طرز معاشرت کی تصویری ہیں ، مقامی رنگ ہے ، تخیل کی جباک خلاقی کے ببلو رہ ببلو اپنے گرد و بیش کی دیکھی ہوئی جیزیں ہیں۔ اس تضاوی نے گرد و بیشے اور وسر ہے بول جے کہ بہاں جاری ہوجاتی ہے اور وسر ہے بول میں تبدیل ہوجاتی ہو جاتی ہو با کرفتگی وہ عیشے اور سر ہے بول میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

قبّه نوراصن سے معور .... رک گلبرک سے زیادہ ترتیلی اس کی کم .... بارہ بندرہ برس کاسن، زیورالماس میں غرق، آگھوں میں مورد لکا ہوا ، کلے میں موتیوں کا مالاء کا تھے پر انشاں مجنی ہوئی، التعو

میں مہندی لگی ہون ، بوربور میں چھتے .... ہا تعون میں دست بند ، با زؤدں پر نورتن ، کان میں بالا ہل کی طرح بط ا پا وُں میں گھنگھ وُں کی چھا گل ... \* فطری طور پر شیرعرب اس صیدنہ پر شیدا ہوجا تاہے اور وہ صید بھی اس شیر عرب پر اُکل ہوتی ہے بھرکیا ہے : دورجا م ہے دغلاغ ' نیزگی ایا م " چل نسکتا ہے ۔ ملکہ طواکفوں کو بلاتی ہے اور تا چ گانا شروع ہوتا ہے بینی بجنسہ وہ سمال ہے جرسلطنت مغلیہ کے زوال کے زمانہ میں ہولم ف نظر اُ تا تھا۔

یہ بیش پانتادہ بات ہے کہ اگردوادب میں بندوستان کے فصوص طرز معاشرت کی دجہ سے شتن کی وائی اللہ اللہ سے بندی سے ازام سے بجایا جائے توغی فطری ہوجاتی ہے۔ بندی ستان میں بددہ کا رواج ہے اس ہے مرد عوریت آزادانہ مل جل بہیں سکتے مرد می عوریت آزادانہ مل جل بہیں سکتے میں ، وہ عوماً کیسوا ہوتی ہیںیا نبج عبد وہ معلم بوشریا " میں بھی داستان گونے میہ دفت محسوس کی تھی۔ اسلام بیں بردہ ہے لیکن جس تم کا بردہ " ملل میں رائے ہے وہ اسلام نہیں ہندوستانی ہے۔ اس کے ایک مسلمان جان باز کسی مرش ربا " میں رائے ہے وہ اسلام نہیں ہندوستانی ہے۔ اس کے ایک سلمان جان باز کسی مرش کی مسلمان خاتو ہے وہ کو مسلمان میں اور میں جان ہیں اور یہ شا جرادیاں انجی کسی اور معصوصیت سے با وجود میں لائن سے کہی مرتبی کرت ہیں۔ ۔۔۔ ہوا نیازی کی مدی میں کہی مرتبی کرت ہیں ہے جو بانازی اور وہ بین میں یہ چیزی نقا ہوگی تھی لیکن عیاستی کا نقش کی تھی لیکن مدیسے ہے جانازی کی تھی لیکن میں مرتبی کی مدیسے ہیں کہی تھی لیکن عیاستی کا نقشہ واقعیت پر مبنی ہے۔ ۔

حیں طرح شنوی بدرمنیر میں اس عہدے طرز معاشرت کی عکاسی ہے، اسی رنگ کی تصویرالیک وسیع پیانہ پر ہر حکیہ" طلعم عوش رہا" میں دعوت نظارہ دیتی ہے اور یہ مقامی رنگ بڑی جھوٹی دونوں قسم کی چیزوں پر جھیایا جواہے۔ زندگی کا جو" آئیڈیل" یہاں بیش کیا گیاہے وہ خالص عوب نہیں۔ اس میں ہند رنگ ہر جگہ جسکتا ہے۔ دربارآ سلای کے آ داب میں اسلام کی سادگی نہیں۔

من المائی کا تھورکتی، نباس وزیورات کی رنگارئی اورچک دمک با دات کی آرائشیں، شادی کے رسوم، فر بر صریر نبری تخیل کی پیدا دارہ اور بندی ماحول سے اس کی تھویراتا ری گئے ہے۔ یہ تھویری دلجسپ ہی اور تاریخی اسمیت رکھتی ہیں کیونگ اب زمانے نے کروٹ بدلی ہے اور یہ تھویری دھندلی ہوگئ ہیں لیکن ان چیزوں سے زیادہ دلجسپ یہ ہے کہ بول چال ، لب ولہجہ میں لکھنوری شان اور بانکین ہے۔ میں ایک مثال بیرقنا عمت اگریدداستانین محض مرخوفات مجھ کر پی پشت نے الدی جائیں اگر ان کا سنجید کی سے مطالعہ کیا جا آا اگراد دو ادب میں ایسی کمی نہ ہوتی اور انشا پر دازان داستانوں کی خامیوں کے باو تو دان سے مبتق لیستے توشا پی خوافت کی اور دوا دب میں ایسی کمی نہ ہوتی اور طالب علموں کا خداق و تممنو ان کی تبنی دل لگی ان کے چھکے اور فقرے آج سنجیدہ خوافت سے تمو و در نہدگی کے میں درست سے کہ یہاں ظافت سے حدود ذرندگی سے معرود کی طرح و سیع نہیں اور یہ جی مجھے ہے کہ یہاں ہو خواجی دور انہوا سے اور و کے میں اور ایسی کا بہونا مذہو نے کے برابر ہے۔ حدود کی طرح و سیع نہیں اور یہ جی کی ماننا پڑتا ہے کہ خالف ظافت کا جو ذور کہوا مجال ان داستانوں میں ہیں متب وہ دور مری ارد و تصنیفوں میں نہیں مثال ۔

وہ دور مری ارد و تصنیفوں میں نہیں مثال ۔

کیسے زندہ دل سے پراگے مصنفین امو تو دہ نو توان انشاپر دانہ سمجھے ہیں کہ برائے صنفین فرور سے زیادہ نجید ہیں کہ برائے صنفین فرور سے زیادہ نجیدہ واقع ہوئے تھے ، ان کی صورت مقطع تھی اوران کی صورت سے زیادہ تھی ہوئے تھے ، ان کی صورت مقطع تھی اوران کی صورت سے زیادہ دلی سے دست بردار سوجاتے تھے ۔ تیصور تقیقت پرمینی نہیں۔ اسے واقعیت سے دور کا بھی لگاؤ ہیں۔ جو زنگین شوخی زندہ دلی ان لوگوں کی صحد تھی وہ آئے ہیں میں میں ہے ہیں اور دوسروں کو منہ ساتے بھی ہیں کیکن اسٹی میں کے اندرون کی ہے ۔ ہون طی بلتے ہیں ہیں ہیں ہیں کے اندروسروں کو منہ ساتے بھی ہیں کی اسٹی میں کے اندرون کی ہے ۔ ہون طی بلتے ہیں ہیں ہیں کی اسٹی میں لیکن سے دوح سے دا ب نہ بس ہو باتی

ېم منست بېي ليکن بهمادئ نېسې منېسي نېين بهونرط ملنه بېي ليکن دوح نېين منېستی پېرخادج منېس تشغې نېش نېيس بهونځ ييونکه اس ميس انېساط روح نېيس - روح کا کېييلا و ۱٬ روح کا کېعار نېيس - اوزيه مکن نېيس جب نک جهاري خفيت CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

عیاد توگویا بینید و دولوی سے بہنسنا مہنسانا اس کی زندگی کامقعدہ ہے، وہ لوگوں کومہنسا تاہے کو گئی اس پر بینستے ہیں اور وہ دوسروں کو بیو قو ف بناکران پرخندہ زن ہوتا ہے۔ لینی عیاد ہیو قو ف نہیں ہوتا اور اپن حاقت ابنی ابلہا نہ حرکتوں یا بول جال سے قارئین کی ہنسی کا سبب نہیں ہوتا - ہوشمندی ' ذہا نہ کا طرفت اور نکتہ سنجی اس میں بدر حبر اتم موجود ہیں ۔ شعوری طور پر اپنی دما غی تیزی اور تیز ظرافت سے معرف کا کے کرایک دیوا رقبقہ کھولی کر دیتا ہے ۔ اس میں غور و فکر کا مادہ موجود ہے ۔ سنجیدگی میں کوئی اس سے سبقت ہیں ہے جہا سکتا ۔ ظاہری نا دانی اور رب سری کے جیس میں کام کی باتیں کہ جاتا ہے ۔ یاوہ گوئی کی دبیس نجیدگی بنہاں ہوتی ہے ۔۔۔۔ ابنی دل کش باتوں سے بھی وہ ابسے مالک کا دل بہا تا ہے ۔ اس کے دل کوئی اس کا میں کہ دل کوئی اس کے دل کوئی اس کے دل کوئی اس کے دل کوئی اس کا میں کہ دل کوئی اس کے دلے دہ گویا نعت غیر متر قبہ ہے ۔ اگر عباد نہوں تو پڑا ستان میں کی ہونے گئی ہے ۔۔۔ وہ وہ اپنی عیاد ہوں کا فیف ہے کر جب کہی دل کہیں ۔۔۔ میں کی ہونے گئی ہے تو وہ اپنی عیاد ہوں کا فیف ہے کہ جب کہی دلی میں کی ہونے گئی ہے ۔۔۔ میں کی ہونے گئی ہے تو وہ اپنی عیاد ہوں کا فیف ہے کہ جب کہی دلی میں کی ہونے گئی ہے تو وہ اپنی عیاد ہوں سے اس کی کو رفع کرتے ہیں ۔۔

0

داستانوں میں فارسی اور اردوا شعار کی کڑت ہے اور جب عبارت آدائی سے کا کیا جا گاہے توع بی اور فارسی الفاظ کی بہتات ہوتی ہے ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کرسامعین الن الفاظ کو سمجھ سکتے تھے یا کم سے کم وہ الن کولیند کرتے تھے اور ان میں دل جہی لیتے تھے ۔

سيح توبيه به كرة داستان الميرمزه يالوستان خيال" ايك عظيم الشان مذاق ب السامذاق جس كا

CC-0. Agamnigam Digitat Presidention Tourhanto Lithandiga har Eundiga by 165-10gt 2025 Grant

وه داستان گوسے ایسے وقعوں پرزنگینی ورعنائ زبان کی توقع کھنے تھے اور پی کھی ظاہر ہے کہ اس عبارت میں کوئی خاص تصنع نہیں۔ وقت کا کحاظ رکھتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ بی عبارت عفر فطری نہیں فطری ہے۔ الفاظ كالمرت كيسائق سائخه اردوا ورفارسي معرعون اشعار غزلول كالجي كثرت سبع بمثالول كاحزورت نېبىن" بوستان خيال» يا" داستان امير مزه" كوا مطاكر د يكھيے مثالين كھرى پرسيان وريد بھي معلوم ہوتا بے کدار دوفارسی کے اشعار عمرع اور جلے زبان پر منعے ہوئے در بہر زمین کدرسدیم آسمان بداست نقاش تقش تانی بهتر کشد زاول شط نیست که سال پیشود مرد باید که سراسال ند شود ارموز مملکت تولیش خدوا ل دانند دشمن چیکندچه مهریال باشد دوست خاکساران جهال دابر مقارت منگر توجید دانی که در بربگر د سوالے باشد انا باشد چیز کے مردم رکوید چیز ہا کریفاں باد ہا خور دندو دفتند تھی تمخانہ ہاکردند و دفتند آ فریں با دبریں ہمت مرداند متو، وعدہ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد، مردنت به کدمردم آزادگی م ال واكدعيان سن چيعاجت به بيان بدوز وطع ديدهٔ موشمند؟ تا جهان ست درجهان بانتي برم مفلق كامران بانشي نیش عقرب نداز پیکین ست مقتفاع طبیعتش این ست، اسآ مدنت باعث آبادی ما طاقت مهمان ندداشت خاند بدمهمان گذاشت بچنسیت خاک دا باعالم پاک، مرعیب کسلطان ربیندوم نرست، چرا کارے كندعا قل ربانة يربينيان أساكش دوكيق تفسيراس دوحرف ست بادوستان لطف بادشمنال مدارا، رسیدہ بود بلاے ولے بنی گذشت - برقسم کی بات ، بروقع کے لیے فارسی یا اردوا شعار زبان زر کھے کئی عِكْمُ كُونَ كُي بَنِي تحسوس بوتى - بداشعار بھى برزىك اور برمرتبدك بين اچھے بھى اور برے بھى حسب عال بھی۔اور اکٹر محض مطونس تطانس کانیتج معلوم ہوتا ہے کہ اردوا درفارسی شعرا سے کافی واقفیت تھی اور نداق كافى وسيع كقا - ميروموش ، ذوق ، أتش ، ناسخ ،نسيم قلق ، حلال ، داغ ، جواد ، سود ا ، سطوت ، يآس، رهناً ، ظفر ارزد، غرض برونگ و مريا به كے شعرااس تبكھ طبين نظراً تے ہيں۔ اچھے برے ستوا الجيم برك اشعارى تميز بهني خصوصا داستان كواپين ذوق ادب سے سامعين كومتا تركز باچا سے ميں تو اکٹر عجیب وغریب قسم کے نتائج طہور میں آتے ہیں۔ بھوقع بے عل وہ نامناسب وغیر تعلّق اشعار کی کھ<sup>ار</sup> اكثر دوار كھتے ہیں۔ لکین زیادہ تر اٹر خوشكوار ہوتا ہے ۔ دانسان كياہے كو يا ايك كشا دہ سبز يوش وادى ہے جس بي جابجا نوشنا مچول فطرت نے لگائے ہي جو بھي دعوت نظاره دينة ہي - كہيں كوئ حين چيم ميطى

CC-0. Agapanigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh, Funding by IKS NoE-2025-Grant اُ واز میں کنگنارہا ہے اورکسی جگہ درختوں کی شاخیں تجھالوں کے بوجمہ سے بھارے لیے تھملی ہوئی ہیں ہم کی بھی ناخوشکوار مناظرے بھی سالقہ پڑھ تا ہے۔

ا دبی چاشتی کے علاوہ ان دامت اوں میں ایک اور کھی ادبی دل چپی کا سبسے جس کی جانب سے عمومنا لاعلى ظاہر بموتى ہے-الن دامتنا نوں بيس بہلى مرتب نٹر كااس وسيع بيما نه پراستعمال ہوا اورا يسے زمان بيس جب نشر نے موجودہ شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس لیے اگر ان داستا بؤں میں کسی قسم کے محاسن نہونے تو بھی یہ تا *ایخ* نزا اک<sup>و</sup>د میں ایک خاص اہمیت رکھتیں اوران کا ایک بزرگ مقام ہوتا ۔غالبًا ہرز بان میں شوء نشر سے پہلے عالم دجود سين آيا وربرادبسي شركى يبا ورهارتر في وفي اردوس بعي يى واقعه بوايزى ترقى ديس بوقى ب يباسي حسن صورت کی کمی ہوتی ہے اور ادبی نزمصنوی قسم کی ہوتی ہے !داستان امیر مرز" اور" بوستان خیال "اس قدر طویل بېركدان يىكسى مىسنوغ قىسىم كى انشام كانباه ممكن نەكقا- يەحرورىپ كىكىچى كىجى ادىيى بىي انشا پرھتوئ چواتى ہے ،خصوصاً جدب داستان گوعبارت آلائى برآنے ہيں تو بچرده افيون كى ترنگ بيس آسمان وزمين كے قلاب طلتے ہیں لیکن پرعبارت، ول كر مركب مكن در كفى اس يے عمومًا نسبتًا بلكى بھيلى نظر كا استعمال ہوناسے ۔ ايسى نشرحس سے کم سے کم متلی تو بہیں آنے لگئ عام رنگ بہ ہے: "حبب میں بار در گلند ارکورمیں کر ایک فار میں بنہاں تفاہینجی اس وقت وہ دیواس مگر نر تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیا ۔ جب وہ شکار گاہ سے آیا۔ جھکو دىچەكى كىكى اسكىسوىرىدە باردكرتوكيول آنى ؟ بىس نے كى كىداس شاە جىنيال تھە پرغبىيب كىفىيت گذرى بعنى كىپ روزمين ميرى مادرويدرن قفاك ادريس مكس عف بوكئ ادراس روزس كرتو مجدكوك كيااور مجويممواني كرك راكياً اس دورسے تيرى محبت ميرے دل ميں پيدا ہوگئى تنى- اس وجه سے ميں تيرے پاس آئى - ديو یہ حال سن کر مجھ پر مہر بان مہواا ور کہا کیامف انقہ ۔ القصیب نے وہاں بوروباش اختیار کی اور منتظر فرصت تھی۔ لكن حب ديو شراب سے مست ہونا تھا تھے سے كہا تھاكد كچھ كاؤ۔ ہو كچھ مناسب وفت ہونا تھاميں اس سے سائف كاتى تقى اوروه روتا مقا ميس نے اس سے سبب كريد پوهيانس نے كم إتو بنيں جا نتايس عاشق ہوں میں نے پو مجیاکس پرعاشتی ہے۔ اس نے کہا میں اس کا نام ولنشان نہیں جانتا۔ ایک سنگ اس گنبدی و یوار پرنصب ہے اور ایک تصویراس پر مینی ہے میں اس تصویر برعاشق ہوں مگرینہیں جا نتاکہ وہ کون سے اور کہاں ہے۔ بیں نے کہا تواس کو ناش کیوں نہیں کرتا۔اس نے کہا میں نگبان شمشیر میوں کیوں کراس کی نامش کو

جاؤں کین اس فار مبانتا ہوں کہ آخروہ معشوقہ برے ہاتھ آئے گا۔ بعد الذان میں نے کہا تھ آئے الدا کے الدا کے الدا کے الدی کے الدی کے الدی کے الدی کے الدی کے الدی کا کہ تاری مجبوبہ کا تصویر دکھیوں اس نے کہا بیٹ کم نہیں کہ دوسرا گذر میں جا سطے ۔ تجب سعیس نے نہا تیا کہ اس منا اسطا سلوک کیا کہ اس مقام پر تجھ کو رہنے کی اجا دن دی .... ایک دوزوہ نسکا کو گیا تھا میں نے ایک سٹک اس اسطا کے تعفی کہ کہ توفی کندر کے توطر نے کا قصد کیا گین ہو جو قعل نہ لوطا میرع قتل نا فصل سے بیا کہ اگر شمشیر تجھ کو مل جا کہ اور میری خوال کے تعلی کی کو وہ قال نہ کھی اس میں تھی کی کے دوزا ول میں تجھ پر مہم ہواا ور میری ہالکت کا قصد کیا مگر کہا کہ چونکہ دوزا ول میں تجھ پر مہم ہوا اور میری ہالکت کا قصد کیا مگر کہا کہ چونک سے بدتر مہو ۔ یہ کہ مجھ کو ایک فار کہ تعلی کے تعلی کو تیا ہو کہ برا کھی اور کہنا کھا کہ تعلی کے کھی کو تا کہا دیا تھا اور کہنا کھا کہ کو تیا گیا ہو کہ جا ہے اور دوسر سے میری تجوبہ کی ہم صورت سے اگریدو وجہ ما نع نہ ہوئیں تولیس ایک تھے کو قبل کہ دریت اس کے تھے کو قبل کہ دریت اس کے تھے کو قبل کہ دریت اس کے تھوکو قبل کر دریت اس کے تھوکو قبل کے دریا کہ کا نائی تھوکو تھی کہ کو قبل کہ دریت اس کرتے کو قبل کر دریت اس کرتے کہ کو قبل کر دریت اس کرتے کہ کو قبل کہ دریت اس کرتے کھوکو تا کہ دریت اس کرتے کو قبل کر دریت اس کرتے کھوکو تک کر دریت اس کرتے کہ کو قبل کر دریت اس کرتے کہ کو قبل کر دریت اس کرتے کو قبل کر دریت اس کرتے کو قبل کر دریت اس کرتے کہ کو قبل کر دریت اس کرتے کو قبل کرتے کو قبل کر دریت کے کو قبل کر دریت کے کو قبل کرتے کو قبل کر دریت کے کو قبل کی کو کھوکر کو کو کی کو کو تی کر دریت کرتے کو قبل کر دریت کے دریا گور کو کھوکر کی کر دریت کے کرتے کو قبل کر دریت کے کو تو کی کر دریت کے کو تو کر دریت کی کر دریت کے کروں کو کو کر دریت کے کو تو کر دریت کے کو تو کر دریت کے کروں کر دریت کے کر دریت کے کو تو کر در

اس عبادت ميں تصنع اور تكلف بہيں - يدحزود ہے كداسے كوئى موجود ه نٹرار دوكانمونہ بہيں مجھ سكتا ۔ اب ىب داىج اجماون كى ساخت اور تركيب، اكثرا لفاظك استغال كاطريقة بيسب چيزى كى كذر سىموت زماند کا پتادیتی ہیں، لین اس گذرے ہوئے زمانہ کی آواز اور موجودہ آواز میں بہت زیا دہ فرق نہیں ممکن ہے كددوسر مقامات برفارسي عرقي الفاظ اورتركيبين رياده نظراً يكن داستان البرتمزة يا" بوستان خبال كي انشامجموع صفيت سيمصنوع بنين كهاسكتي -اس كيعلاوه واستالول بين موضوعات محلف قسم كيين مروقت نت نع وا فعات بيش آتيين - كمين عشوق كاسرايا ب توكبين عاشق كى جائكن المجر حبك كانقشه ب تو كبهي عيش وعشرت كاسمال يجن ديوا پرى حادوگر امسلمان كافرُغ ض برطرح كے لوگ بستے بي اور اپني زندگ کے دن گزار نے ہیں وران کی زندگی میں عجیب وغریب وافعات بیش آتے ہیں ۔ان سب چیزوں کا بیان نشر میں ے اور خالف قسم کی نثر میں لیبی یہاں نثر سے نحاف قسم کے معرف لیے گئے ہیں اور نٹر کواس فابل بنایا گیا ہے كهاس مع خلف قسم معموف يدجاسكين جس نثركايها ل استعال بهواسيداس كي بنيا دي زيان سع جوعام گفتگومین سعمل موتی تقی اسی وجرسے بد قابل فدر سے میکن سے کر ادعن اصحاب کو هزورت سے زیادہ عربی و فارك الفاظ نظر آيكن كسكين اليسام ونانونا كزبر تقاكبون كداس زما منهي عربى اورخصوصًا فارسى سع واقفيت عام تقی وران پڑھ بھی فارسی الفاظ کا استغال بے کھف کرتے تھے۔ اگر عورسے دیکھا جلے توان داستا ہوں

Grant و 1925-30 بالمنظم الموالية الموجودة الموج

" طلسه حوق دونہ ہوئی ہواسی کا صفرے مولای ہیں اور رہی ایک اہم نقص ہے اور فالباً اس نقص کا وجہ سے اس واستان کی وہ قدر نہ ہوئی ہواسی کا صفر ہے ۔ وہ ہودہ زمانہ میں عبلت کی ہر تعربی کا دخرا نئے سے النسانی سرگریوں کا معربی ہوئی ہے ۔ ہمادی دلچہ بدیں کا صفر بھیل گیا ہے ، بے شمار چرین ہمیں ابنی طرف کھینیتی ہیں ۔ اس سے خوصت کی نمایاں کی ہے اور ہم کسی کام کو اطبینان کے ساتھ انجام ہمیں وے سکتے ۔ " طلسہ ہوئن رہا" کو پڑھنے اور اس سے لطف حاصل کونے کے نے فرصت کی غرورت ہے ہوئا تا ہم ہمیں ہے۔ اس سے الطف حاصل کونے کے لیے فرصت کی غرورت ہے ہوئا تا ہم ہمیں ہے۔ اس کے اس مجلت اس بے عبری اس بے ہوئی ہے کہ تو ہم ہدی ہوئی ہے کہ تاری ہمیں ہے اس مجلت اس بے عبری اس بے اطبینانی سے کوئی ہم در دی ہمیں ۔ ہرائی حال ہم ہمیں ۔ اس کے جاس انجا گی آب و تا اس ہے اور سوا است باتی ہمیں ۔ ہم ترین فرق ہے ۔ اگراض تصاد سے کام لیا جا آن اس کے بحاس انجا گر ہوجا تی ام ہم ترین فرق تقتی ہے اس مجاری و کوئی ہمیں نمایاں کی ہوتی ہے ۔ اگراض تصاد سے کام لیا جا آن اس کے بحاس انجا گر ہوجا تی اور اس کی نقر دو قیمت زیادہ مبلند ہوجاتی .

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant نقاد کافرض ہے کرانھیں گما ہی سے لکال کرمنظ عام ہے۔ اُسے اُ

اردومی افسانوں اورناولوں کے مقابلہ میں داستانوں کا زیادہ قیمی سمایہ ہے۔ یہ ہماری ایمجھی اور لاعلی ہے کہ ہم اس قیمی سریار کی قدر میں میں اوراس کا طرف کچھ توجر ہمیں کرتے اور کم قیمیت افسانوں اورغزلوں کا اس قیمی سریار کی قدر وقیمی سے خواستانوں کا جو مسریار اور دیس میں بہت کھالیہ ایجی ہے جو احتیار میں میں بہت کھالیہ ایسی کی جاسکا تو میں سریار میں میں میں اور میں میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور کی میں دوسری زبان کی دار اور دو دنیا کا مشیوہ ہے ، اور دیکھی بالمان کہا جا مکتا ہے کہ میکی دوسری زبان کے مرا یہ کے مقابلہ میں بیچے ہمیں لیکن میں تو اردود دنیا کا مشیوہ ہے ، اور دیکھی بلاتا میں کہا میں اور کم تیمیت جیزوں کی تشمیر کی جا تھی جیزوں سے دا تفیدت ہمیں اور کم تیمیت جیزوں کی تشمیر کی جا تھی۔

## شم الرحس لمن فارقق

بياير كختف اصناف كالتعريات برى حد تك مختلف بوتى بعد بالمذادات الكالتعريل

کودریافت کفیونیراس پرتقید دمین و مکتی - محد صن عمری مها می واحد نقاد میں جنوں نے دامنان کوناول سے الگ ایک مختلف
اور تنقل صنف سمجھا " طلسم بوشریا" کا جوانتی اسانوں نے شائع کی انتقاء اس کے درباجے میں انفوں نے اس جھی شارہ کی طرف اشارہ
کیا ہے ۔ لیکن انفوں نے ہما نے ذار نے کے لیے دار ستان کے جوازیا انجمیت کو بڑی حد تک اس بات میں محدود کردیا کہ داستان ایک
ہمتری دور کا اکین دار ہے ۔ ا دبیا تن پا سے کی بنیا دی انجمیت ریم نہیں ہے کہ اس سے ہمذیبی حالات معلوم ہوتے ہیں ۔ اور زمی مدرک مناسب ہے کوئی پانے کو تمہزی وصل نے کی براہ رامست اور نور کاربیلا وار بتایا جائے ۔ عملی صاحب نے "طلسم بوخریا
کی ادبی انجمیت برا شائے سے خودر کیے ، اور انفوں نے داستان کی باغرت (ماکھ کے عوجہ عامی بنانے کا کوشش کی ۔ لیکن داستان کی اور نامیدی تا تاریخ والے میں تاریخ السمان کی اور نامیدی تاریخ السمان کی داری تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در نامیدین تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در تاریخ کی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کا در نامیدی تاریخ کی در نامیدی تاریخ کی تاریخ کا نامیدی تاریخ کا کوشش تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا نامیدی تاریخ کا نامیدی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا نامیدی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا نامیدی تاریخ کا نامیدی تاریخ کا نامیک کی تاریخ کا نامیدی تاریخ کا نامیک کی تاریخ کا نامی

داستان کا شوایت جن جزول کا تقاضا کرتی ہے، اوراس کا تعریات ادب اور کا کنات

کی وعیت کے بارسے میں جن تھودات ومفوصات پرینی ہے ، اور داکستان کے اصل سننے اور پڑھنے والے اس سے جن با توں کی توقع کرتے تھے وہ کچھا دری تھیں۔ داکستان کے جدیدہ ترضین اس پریکتہ چنچ کہی اور ضویات اورادب زکائنات کے بالے میں کسی اورطرح کے مفروضات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ میجو ظاہرہے ۔ جب آپ نا بنائی سے میٹروانی انگیں گے توآپ کو بالای ہی ہوگا۔ پہاں تو عالم یہ ہے۔ ہما ہے پہاں داکستان کی تولیف بھی متعین کرنے کی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ ہم وگ داکستان کو تحف ایسا تھ سے جھتے ہیں جو بہت لمبا CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

ہواد در ص بیں بہت کا ابنونی باتیں ہوں۔ اس وقت شاید ہی کی الیسا ہوجو دائستان اور نادل کا فرق بیان کوسکے ۔ دائستان اور

قیصے میں فرق کو یا تولید کی بات ہے ۔ توظاہر ہے کرجب ہم دائستان اور نادل میں فرق بہنیں کرسکتے تو دائستان کو بھی نادل کی شریا

گردشتی میں پڑھیں گے ۔ پھٹسکل یہ ہے کہم ناول کی شویات کے بحق جدید دقد مرم میاصف سے ناائسٹنا ہیں۔ نادل کے اصولوں سے

ہاری ما قات انگریزی کا ان کہ آبوں پر بی ہے جو آج سے ساتھ ادر رہتے برس بہلے بھی گئی تھیں اور جن کی بنیادا ن فطویات بر ہے جو شو

C

داستان کے سلسے یں بنیادی بات یہ ہے کہ داستان زبانی سنانے کی چیز ہوتی ہے۔ داستان اگر کھی مجی جگ اور چھاپ بھی دی جائے تو بھی اس کا اصل مون ہی ہوتاہے کردہ زبانی سنائی جاتی ہے۔ دہ کھی بھی اس طرح جاتی ہے گویا زبانی سنائی جاری ہو زبانی سنائی جاری ہو زبانی سنائے کی غرض سے تصنیف کی جائے ' اس کی حرکیات (DYNAMICS) اس فن با آر سے بالکل مختلف بوق ہے ہو خالوش پڑھنے یا برکا دا زبند پڑھنے کے لیے تصنیف کی جائے۔ دا ستان تصنیف کرنے والے کا مفرو خریر ہوتاہے کہ داستا سنائی جاری ہے اور سامین مامنے موجود میں۔ داکستان گو اور ممامع میں فرری رکت تہ ہوتاہے۔ ایسار شتہ خاموش یا یا واز بلند بڑھی جانے والی تصنیف کے مصنیف اور اس کے قاری کے درمیان بہنی ہوتا۔

کی تداد چھیاکسی ہے تقدق حسین ، احد صین قراا کھیل اثر اور پہلے مرزانے تھیں۔ یرسب داستان گو تھے (ار تھیں جلدیں تقدق حسین ا دراحد حسین قرکانیج کئریں) بہل اس بات پر بحت ممکن نہیں کہ یہ داستانیں نی البدر کا تب کو کھا نگسی یا داستا گویوں نے فرصت سے بچھ کرتھ نیف کیں لیکن اس میں کوئی تک نہیں کہ یزرانی سنائی جانے کی چیز کے طور پر کھی گئیں ا دواس بات کو فوان از کرکے اکھیں حرف مطبوع کرتا ہی مجھنا بڑی فلطی ہوگا۔

امان على خال غالب کھنوی نے اپنے ترجہ داستان ایر حزود دیک جلدی، مطبوع کلکتہ ہے ہے ای بیں کھا ہے کہ داستان کے چارعناہ ہی ۔ اس پراتناا صافہ کرنا چا ہے کابرانی داستان میں مائے ہیں کا ترجہ غالب کھنوی نے کیہ ہے ، طلسم کا عنوبرہت کم کھا۔ خو دوہ یک جلدی داستان ایر حمزہ جس کا ترجہ غالب کھنوی نے کیہ ہے ، طلسم کا عقبار سے چندان قال قرح بہنیں مطلسم کو خصوصی ایمیت ، مکل تقریباً مرکزی مقام دسنے کا مہرا مبدو کرستان کے داستان گویوں کے مرسے اور یہ خاص کوارد دوداک سان گویوں کا طرفہ المبیاز ہے ۔ طویل داستان المرح المرد ودار ستان گویوں کا طرفہ المبیاز ہے ۔ طویل داستان امرح نے دار متان کو ورت قریب ترمی ان میں کہ ہے جو تقریباً تمام د کھال مہندو کستانی داستان کو ورت قریب ترمی ان میں د کھی المبیان ہوتی اور طلسم کا خاص المتیاز یہ ہے کہ وہ خود اوراس میں دہنے یا ہوئے والی تمام جنریں ، عام دنیا کی جنروں اور خود عام دنیا کے تحق اس میں بہت زیا دہ فر مرد ست بہت زیادہ تم انداز ، بہت زیادہ حرت انگر ، بہت زیادہ خورست بیات نیادہ میں اور کھھاس وجرسے بھی کرمیا نیاد خورست بیات نیادہ والی بہت نیادہ وجرت انگر ، بہت زیادہ خورست بیات نیادہ میں در کھھاس وجرسے بھی کرمیا نو کھھاس وجرسے بھی کرمیا لغر نوبھورت یا برصورت بیا بی بین طلسم کی ایک بنیادی صفت استشاد ( Intensification ) اور کھیس درست بھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ سے کرمیوں دوبھ نوبھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ نوبھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ سے بھی کرمیا نوبھ نوبھی کرمیا نوبھ نوبھی ن

تحریری داستان امرحز و اطرین / کا کاز فرخروان نام جداد قراسے ہوتا ہے ۔ اس کی اشاعت ۱۸۹۲ دیں ہوئی۔
" فوشروان نام" جدر دوم پانچ سال بعد بونی ۱۸۹ دمیں شائع ہوئی ۔ لیکن داستان کی تھیالیں جدروں ہیں سے دہ جدر ہوں سے اس کی است کے بین داستان کی تھیالیں جدروں ہیں سے دہ جدر ہوں سے اور کر ساختی دہ تعرف کا تعبار سے ساقوں،
پہلے تھی دہ تعلیہ موشر یا کی جداد و لہ جوا ۱۸۰۸ اور من شائع ہوئی ۔ بون واستان کا مواسط کو بوئی ۔ بوری داستان کے دافقات کو کوئی سے دونوں کے احتمال کا معامل کی معامل کا معامل کی معامل کا معامل کے معامل کا م

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant اس کے بادیور، بعد میں شارئع ہونے والحاجلہ وں میں جگر گران واقعات کا تذکرہ سے ہو پہلے میش اُجھے ہیں،اگر حیروہ جلدیں

اس کے اوجود ، بسری است ماری تاریخ ہونے والی جل وی بہتر ہواں والی اے ماریک مطلب یہے کرنیا ہی حیفیت سے واستان ای
جن میں وہ واقعات خرکہ میں ابھی تنائع تو کی اشا پارتھینیف بھی ہنیں ہوئی ہی ہار کا مطلب یہے کرنیا ہی حیفیت سے واستان ای
قدر سحکم ہو بھی تھی کہ اس کے مقلس کے اور نا پر سفنے والوں کو بھی ہوری طرح معلوم تھیں۔ اس کے مقلس کی ہو البے استان ای
بی بی بی بی بی بی ایک بی ان کو کرے ہولیہ یہ بی ہی گئی سے اوران جلاوں میں خوکر ہوں کئے جوبید میں شالتے ہوں گا۔ مشلا "
فوٹیرواں نادہ جو کہ وہ ۱۹ ہوں شائع ہوئی ۔ " ہو مان نادہ "کے واقعات " نوٹیرواں نادہ "دوم کے بید کے ہیں۔ اور" ہوان نادہ " نمائع
می دوم ال بود لینی ۔ وار میں ہوئی ۔ " نوٹیرواں نادہ " موم کے صفی ۲ پر " ہوان نادہ " کا حوالہ ہے ۔ لیکن ایسا بھی ہولہ ہے کہ بعین واقعات موبی ہوئے ۔ یہ وار میں ہوئی ۔ " نوٹیرواں نادہ " دوم صفی ۱۳ پر تباوی ہوئی اسلام کا ہو ۔
دوبارہ میان ہوئے ہیں۔ بینی ان کی ترقیب زمانی ہے اصول ہے میشل" فوٹیرواں نادہ " دوم صفی ۱۳ پر تباوی ہوئی اسلام کا ہو ۔
ہوئی ہے۔ یہ واقع " ہوان نادہ " صفی ہے ۱۹ پر برہت تفسیل کرما تھے۔ اس کا مطلب بہر حال یہ ہے کہ واستان واقعات کی دواستان کو اور وہ اوروں اورواقعات کی ہوا استان میں بیش کی بی آگری گئی تو تو اوروں اورواقعات کی ہوا آپ بھی ہی بھی کہ بی کہ واستان زبا فی طور پر بہیا ہے سے موبود تھی اور استان ایری کی تو بھی اس کی میں اورواقعات کی ہوا آپ کے موبود تھی اور وہ میں بھی کہ بی داستان زبا فی طور پر بہیا ہے سے موبود تھی اور دستان میں بھی میں بھی بھی ہیں ہی بھی ہی ہوں کے موبود تھی دور کے موبود کے کوبود کے موبود کی میں بھی کہ بی بھی بھی کہ داستان زبا فی طور پر بہیا ہے سے موبود تھی اور کو تھی اور کوبی اوروں کوبود کے کوبود کے کوبود کے کوبود کی موبود کی ہوئی ہوں کی کھی اور کوبود کے کوبود کی کوبود کے کوبود کی کوبود کے کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کے کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کی کوبود کوبود کوبود کوبود کوب

يعورت حال لل الر جلدد وم بك رمتى ہے ۔ ليل الر جلددوم غالباً ٩٩ مرمين شاكع بولى -

ترکان دارتانوں میں امیر عزو زندہ اور سرگرم ہیں۔ قرنے صاحب قران تائی آلت البی دغرہ کا تھیگڑا ہمیں رکھاہے۔ اس ا نامر کی جلدوں کے بعد وہ صورت حال بھی بہت کہ ہے کہ مختلف جلدوں میں گذشتہ یا اکندہ واقعات کے توالے بوں ، عام اس سے کہ جن جلدوں میں وہ واقعات ندکور میں وہ شائع بھی جو کی میں کہنیں ، اپنی ایف تصنیفات کا ذکر داستان گویوں نے ضرور کیاہے - واقعا کے اس اخرات اوراً کہی جوالوں کی نسبتاً کی موجودگی سے میر نیچر کس سے کہ اس نام ان کسک کا داستان زبانی اور پر شائع اور محبول گئے۔ اور تین داستان گویوں ایسی محد حمین جاہ اصر حمین تر اور شیخ تصدی حمین نے اکھیں تحریری شکل میں ترتیب دیا۔ اس نام "کے بعد داستانی مربی صدیک تم اور تصدی حمین کی طبح زاد تصنیف میں ۔ یا بچرا کھوں نے ان داستانوں کو فوری طور پر اپنے معاصر داستان گواستاد وں سے عاصل کیا تھا۔

" دامستان ایر تزو" میں بیا نیدکے نظریا تی مباحث کو متوج کرنے والے ایسے کی مراک بی جن کا مطالع کرکے بیا نرکے

جدینج سے آرکان درگراف فروع ہوتے ہیں۔ ہمواکوئی دہ یہ دعویٰ کرتے نظرائے ہیں کرماری داکستان انھیں کی تھینین ہے۔ جگہ جگر دہ محد صین جاہ پراحتیٰ کر مراحوی پرمجی طنز دقویف کرتے ہیں۔ لیکن ملسم ہوٹڑیا "کی دہ جلدیں جو تمرسے شموب ہیں ان کا انداز قر کی بقیر داکستانوں سے خاصا مختلف ہے۔ اس ملیے گھان غالب یہے کہ تمریجی مراحدی کی فراحدی کی نوٹر جیزیں۔ محرصین جاہ کی سب سے بڑی تو بی یہے کہ ان کے یہاں واقعے سے دا قون کلمتا ہے اوران کے عیاد کٹر کرکام کرتے ہیں۔ اس طرح CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

عیادی کے نئے ہمہو کی جا ہوجاتے ہیں۔ جاہ کا دومری خوبان کا زبان ہے ۔ وہ ہم طرح کا زبان ہر قادم ہیں۔ لیکن ان کی فارسیت بی ترشک فقر استعاداتی اور تلائوں سے مجر وربے ۔ ٹلائوں اور ر عابات کے اعتبار سے محد صین جاہ ہما ہے سب سے بوسے نشر نسگام ہیں۔ محد صین آزادا ف سے مہتر ہیں تواس لیے کہ آزاد کا خاکو لیکا ری اور وقوع ذرک ری ان کے تلائوں اور وعایات کو مزید تردادگا پختے ہے۔ بچوشان وشوکت RESPLENDENCE جا ود واور طلسم کی ایجاد کھی محد صین جاہ کے یہاں غر ممول ہے۔

"بقيد طلسم بوخريا" كا دون جلين احتصين قرت لكهين وان كاميار مي طلسم بوخريا "جيسه عالي قركى "بوت ريا" جيسا - الني قركى المؤدرى به جيسا - قركى كمزورى به خوااد دان كادور وفقا مرات كاخيال بهين رعق حده دعوى قوكرت بين كمي صفقا مرات بهت دعمة بول ، ليكن ان كا افرا كسياب لتجوااد دان كا كل حرت اكتر محقيار فاصلوم بوق مے - قمركوگذى بخيرون سع بھى بهرت تتنف مے - بعض حكم مثلاً ملائے في المسلم المن المال من وجہ الم المال المال

ہزاروں خواہشیل ایسی مرخواہش پردم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن بھر میں کم نکلے جس قدرانسان کے ارمان نکلتے گئے اس کی خواہشیں بلند تربعر فاکسیں۔ اور اسے موجودہ کامیابیاں ہمیشہ پڑتے ہی نظراکیں۔ پانچ میل فی گھندہ جلنے والا انجن تیار ہوا تو وہ دس میل فی گھندہ جلنے کی سوچنے لگا اُور دس میل فی گھندہ يطف لكا توبيس ميل في كهنش ك خيالات ليد ستاخ لك اس كرسافة سافة يربى بواكر وه مس تدراك برامط المياوسال معاش جيساكران حالات ميں ہونا تفاگراں تراور بلند تربوتے كئے اور \_ فل ہركہ عوام كا نقط م نظ فلسفيانہ يا فرومندانہ نہیں ہوتا اس خذیہ مایوسی نے عوام میں لاشعوری طور پر گزرے ہوئے زماند کی برتری اور پزرگوں کے کار ناموں کے ستائش کاجذب پیدا کرویا - اینے تمام صین ار مان اوران کے زمگین خواب اس سے بزرگوں کے کارناموں کے سپرد کردید شاگره نعایس پرواز کرکے آن واحدیں ایک جگہ سے دوسری جگر پہنچنے کا آرزومت مقالبذا اس كالعورة كل كالحور اليادكرك العدرس ولي شابزاده بدرمنيرك ميروكرديا اسى طرح بم صب صدی کے نظر کچرکو دیکھیں بہیں محسوس ہوگاکہ اس میں گزرے ہوئے زمانے کی ستائش اور اپنے زمانے کی تنگیوں کا رونا موجود سے حالانکدیہ مانی ہوئی حقیقت ہے کدونیا ہرقدم پرا کے ہی بڑھ رہی ہے اور انسان كامعيارهات بلندس بلندتر بوتاجار باب- قدرت مح برخيده فزائ اس ك قبضي أت مارب بن مگروه ایتے لڑیے بین مغوم و مایوس کال سے برافروختہ اور افنی کاستاکش گرہے ۔ اور بیاد ماحق اور غم امروز آئ كى بدا واربى بنين اس كے المريح من بميشر سے يہ جيزيں موجود بن اور بميشر س كى يذكھ بى اس كى توا كانتها بوسك كَل ندكيجي وه اينے مالات سے علمن بوسكے كا-نداس كاغ امروز جائے گا'ندیا دِ ماخی <u>اسے وا</u>موش ہو سكى الاكلسى مافى كبى اس ك مال سے تابندہ ترتبي رہى الاما شااللد - گراس كى عومى كاميابان جركھ عوصه ہی گزرنے پر اسے ناکا میاں نظر آنے لگتی ہیں ، ہینشراسے میں مجھاتی رہیں گی کم مِن عالات میں وہ آئے مبتلا ہے اس کی عوی زندگی کے بسرکردہ اوقات کوان حالات کی گہرائیوں سے کوئی واسطہ نہ قصا اوراس کے بزرگ اس سے زیادہ طائن کن حالات میں تھے اور ہے احساس اس مدتک صیحے بھی ہے کہ مہینے برطعتی ہو ڈن خواہشات کی گہرائیا ں اس کے اے منے منے معاونات پیلا کرتی رہتی ہیں اور وہ اپنی لبند ترمنزل کو محسوس کے بغیر گزرشتہ زمانے کا ماہو كراگ الاين لكتاب اوربهموس كرية كى زحمت كوالانبين كريًا كرجس زمانے كى داحتوں اوراكسائشوں كا ذكروہ کررہاہے اس زمانے کازندکی آئ کی زندگی کے مقالے میں کس قدرسا وہ اور نسبت تھی اس کی اپنی مومی خواہشا مے مطابق اس کا آگے نہ بڑھ سکتا اس میں اپنے بزرگوں کے کارناموں کاغیر معولی واسنے اور حقیقت سے بلند تر اصاس پیلاکردیزایداوروه ماخی پینا وربزرگ پرست جوماتا ہے ورند ظاہرہے کہ کل سے لقانوں اوراد مطوی كوات كابل علم مدكيانسبت، آج م تيزر فارطيارون من سطحاكوانفين نابشة دبل من كوائن اوردات كاكها تا لندن میں تورہ چرت زدہ ہوکرہا دامہ تکے لگیں اور یمھیں کہ پمسی جادوے زور سے آن کولے آ کے ہیں۔ مکتیف

انسان چونکاس سے بھی زیادہ کا خواہش مند ہے اس بے وہ اس سے مطرین نہیں اور جب اپنی داستان میں یہ دکھیتا ہے کہ شہبیال بن شہرخ شہنشاہ قاف کے وزیرخواجہ عبدالرطن جتی ممنرہ صامبقرال کو کمتہ سے دیوزادوں کے تخت پر بہا کا اُن واحد میں دربار شہبیال میں پہنچ گئے تو چونکہ پر دہ دنیا گوہ قاف کا فاصلہ اس کے ذہن میں لا تمنا ہی ہے اس لئے اس برواز کے ذکر سے اس کی صرب پرواز اور جذبہ تیزر فتاری کوئسکین ملتی ہے۔ وہ ان واقعات کوغر حقیقی سمجھتے ہوئے بھی ان سے محفوظ اور لڈت یاب ہوتے پراً ما دہ نظر اُتنا ہے۔

میرامطلب بر سے کوانسان اپنی واستانوں میں جوتصوّر بیشی کرتا ہے وہ غیر محسوس اور لاشعوری طور براس منزل کو حال کرنے ہے کے ہے خود ہے قرار ہوتا ہے اور جب بر دیکھتا ہے کہ وہ کسی طرح اسے حال کرنیں سکتا تو لاشعوری طور براس کا وہ غ اپنے بزرگوں کوان تو توں کا مالک بنا کے اطبینان حال کرلیتا ہے ور مذیر توانی ہوؤئی حقیقت ہے کہ وہ اغ انسانی میں وہ تھور سی نہیں آتا جوکسی نہیں نوعیت میں کسی ندکسی وقت ممکن نہوں ہے جوتھو تربھیں چرت انگیز اور جو خریا نظر آتے ہیں اگروہ ہمارے وہ غیرں جگہ یا سکتے ہیں توان کا کسی صورت سے کسی وقت کھوس حقیقت بن کر جمارے ساھنے آتا حزوری ہے ۔ نا ممکن بات کا تصوّر کبھی انسانی و ماغ میں نہ آیا ہے

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant بذات کا مثلاً حیات جاودان مین مهیشه زنده رینه مین موت کی دسترس سے با ہر بوجانا دیکسی مخلوق کے لیے

شار کا جملاحیات جاد دان بین جیستر تری در با بین بموت کا دسترس سے باہر بوجانا دیدسی ملوں کے سے باہر بوجانا دیدسی ملوں کے سے نامکن ہے۔ اوراس کا تقدور تک بھاری کسی داستان میں موجود نہیں۔ زیادہ سے نوب ند آنے کر رہ مکن بوجات اپنی موت کوچند آنے کر رہ مکن بوجات اپنی موت کوچند آنے کہ کر وہ مکن بوجات اوراسے سات سواور نوسو برس زندہ رہنے کے بعد مرنا پڑتا ہے اوراسان کی زندگی کو بڑھانے کی کوشش آنے کے دور میں ہوگئی ہے۔ انسان کے سینے میں ربر کا بھیں پڑھ کا گیا چاچکا ہے اور اس سے برسابرس کا م ایا جا چکا ہے۔ غرض یہ ہے داستانوں کی تخلیق کا سبد ب ، ہر قوم ادر ہرزبان میں! اورار دو زبان کی داستانیں کی داستانیں کی میں ۔

یوں تر غلاقہی سے آج تک بہت سے تصوّں کوداستان کہاگیا ہے لیکن قیصے اورداستان میں ملوا اور کرداروں کی تکنیک کے لحافل سے جو فرق واقبیاز ہے اسے سا منے رکھ کر (اور ظاہر ہے کہ اس فرق واقبیا ترکو سا منے رکھ کر سجا اردو میں داستان گوئی اور داستان نوسی کا فیصلہ کرنا ہوگا ) زیادہ سجے بات یہی ہے کہ اردو میں داستانوں کے حوف دوسلسلے ہیں۔ ایک داستانِ عمزہ صاصقواں کا اور دوسرا پوستانِ خیال کا ۔ ہمار سے بہ دوسلسلے میں دنیا کی ہرزبان کو چینے کر سکتے ہیں۔ گر موستانِ خیال فاری سے اردومیں فتقل ہوا ہے کین ڈاستانِ حمنرہ کے سلسلے میں دوئی کے ساحة کہا جا سکتا ہے کہ اسس میں اور تی من حقر زیادہ ہے اور فارسی سے ترجہ کم۔

 ماتاہے. دربارِقطب شاہ میں در کالیے) ماجی ہرانی موزِ جزہ کے نسخ بیش کرتاہے اس حاجی ہرانی کو بھی تعد خواں کہا جاتا ہے ۔اس سے یہ بات پایٹ ٹبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ فارس کے دورمیں جو طبقہ قصہ خواں کہلاتا تھا' اردو کا دوراً یا تو اسے \_ ليكن يداردوكا دوركب مع شروع موا "داستان كو"كبامات لكا اس کاتئین تقریباً نامکن ہے۔

اسسلسلىمىن زياده سے زياده بركها جاسكتا ہے كەمىر يا فرطى داستان كوك" نانا" ميراميرطى لال قلعمين ببيده قصة خوانى فازم تقے اورا تھیں قصہ خواں ہی کہا جاتا تھا دیکن ان کے بیٹے میریا قرعلی کے ماموں میرکیا کم علی واستناں گو كملائ جناب اشرف صبوى في أيية مقالة " دنى كى جندعجب ستيان "مين مير كافإعلى كمتعلق لكصابي: « میر کافع علی نے قصہ خواتی سے بڑھ کر داستان گوئی شروع کی اوراس فن کوایس ترقی دی کہ

لكه فرا ورفيف آبادك واجل شابي قصة خوانون كوجين بلوادى . د لمي كاسكة بهفا ديا. ان كي مهسترار واستان کاغلغله میدراً بادبېني پر آسمان جاه کا دور دوره متما شهرت کے با تقوں وہاں بلوائے سکے ا

اورقدردانوں نے ایسا پکراکروہی سے ہورہے"

اسی مقالے میں ایک دوسرے موقع پرانھوں نے میر با قرعلی کے متعلق لکھا ہے۔" ماموں کوہم نے مسنا نہیں بھانے کومناہے اور پیٹ بھرکرسناہے "

خواج فمنتفع نه اپنی کتاب " دنی کاسنههالا " من صفحه عظ پرمیر کاظ علی " بزم داسستان "کابی ذکرکیاب اس مع می ظاہر ہوتا ہے کرے داوے قبل میر کا فاعلی دلی میں تھے اور ان کا کمال ان کے لئے "نامورانِ والی " میں جگہ بناچ کا تھا کیوں کدید کتاب ایسی بی بستیوں سے وکر مُشِتل ہے ان تمام امور کو مّد نظر رکھتے بورٹ ہم دبلی میں داستان کوئی کا بتلا ستام است ع مل بعل قرار د مع سعة بي.

لکھنٹ میں داستان کوئی کا دیکارڈ میراسم علی اور میرا تھ علی سے شروع ہوتاہے افسوس ہے کہ میرقاسم علی مے مالات کا پتر بنیں چلتا ۔ میران علی کے متعلق "مسترس بے نظ"کی متذکرہ تخصیتوں پر تبعرہ کرتے ہوئے جناب می علی فال اثر بھی مرف اتنابتا سے بیں کہ وہ نواب فرد ک<sup>س</sup> مکاں کے عہدیں ریاست دامپور میں داستان گریوں کے سلسلے میں فازم تھے اور واستان گرئ میں استاد انے جاتے ہے دصفہ عائے ) لیکن جو گوگ اپنے کمال کی وجہ سے دور کے درباروں میں جگہ یا بن ان کا ان درباروں میں جگہ یائے سے قبل شہرت حصل کرلین ابھی لازم ہے۔ اسس لحا فاسے میرانودعلی کی ابتدا کا زما مذبھی تقویراً و ہی تھے ہرتاہے جو دیلی کے میر کا فاعلی کا 'بعتی سلاا پڑے لگ بھگ ۔ ٹھے اس سے انکار نہیں کہ دیلی اور ککھنو میں اس قبل بھی اردو

كرداستان كربوسكة بين يكن جود يكار وبمار سامع بهاس سه و بى ظاهر موتاب جومي نه تكهاب.

رصالا بریری رام بررمی داستان کا ایک فارسی نظرط پایا جا تا سیر مس کانبر تمار ۵۰ ساسے یہ مجدعہ ہے نوشیرواں نامه کو یک باخت ، بالا باختر اور ایرج نامہ کا۔ اس کاسن ترتیب ۴۲۰۰۰ سے اور اس کے مرتین میراحد علی اورمیرقاع علی بین نوالا کا حد مطابق موتے بین سے مصلاء کے۔ اس سے نوا ہر بوتا ہے کہ میرا حمد علی اور میرقاسم علی ساحث او سے پہلے والمپور آچکے تقے ، یعنی ندحرت احمد علی بلکر قاسم علی بھی والمپور رہ چکے ہیں ۔

سلنوار میں لکھنوکے مایر نازا ورارد و کے قابل فی خاسستان نویس ، ورداسستان کو قر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ قمر کے بوشیخ تصدّق حسین نے بقید کا م کوسنبھالا اور ھ، ۶۱۹ میں ان کی آخری تصنیف "کلستانِ باخر" کی تیسری جلد شائح ہولی حس کے آخریں انھوں نے انقلاب ' نامی ایک دفتر کے لکھنے کا اعلان توکیا مگروہ شائع نہ ہور کا .

۱۹۰۵ء اردومیں داستان نولیی کی آخری تاریخ ہے برگویا اردومیں لگ بھیگ چالیس برس سے زیا دہ داستا نولیمی کا کا ۲ ہواہے ، چالیس برس کی اس عدت نے اردو کو تقریباً ساتھ ہزارصفحوں کا ایساموا و دیا جرکسی زبان میں آتی تفسیلُ آتی دلچیسی اور دل کشی کے ساتھ نہیں یا یا جا تا۔

داستان امیر حزه صاحب قران کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نوشیرواں نامہ سے صندلی نامرتک نولکشور پرئیس نے بوتر جے شائع کئے انہیں شکل ہی سے ترجمہ کہا جاسکتا ہے کیوں کہ ہندوستان کی بڑی بڑی لائبریر یوں اور دنیا کے مشہور کتاب خانوں میں است ضخیم فارس کے مخطوطے پوری تعقیل کے ساتھ موجود نہیں اور یہ سلیم کر لدیا ممکن نہیں کہ یہ ذخیرہ صرف منسنی نوکشور کے باتھ آیا ۔

رام پورسی داستان کے فارسی مخطوطات کا جو کام ہواہے وہ زیا دہ تر نواب محدسعیدخاں دسمائی سے مصطلع کا اور نواب بوسع داستان کے فارسی مخطوطات کا جو کام ہواہے وہ زیادہ ترمیز خاص ادام ارصف کا مار نواز میں اور نواز میں میں اور نواز میں کو بنیا دی پور میں اور نواز میں اور نواز میں کو بنیا دی پور میں میں اور نواز میں نواز میں نواز میں میں اور نواز میں نواز میں نواز میں میں اور نواز میں نو

مان کریظارت بڑھا فاکگئ ہے۔ داستان گوئی کے سلسلہ میں کھھنو کے دربار رام پور کے تعلقات ظاہر میں یہ کھنوکے بڑے بڑے داستان گو بعنی میراحم علی میرقاسم علی میرنواب وغیرہ دربار رام پورسے متوسل رہے۔ قیاس غالب یہ ہے کہ رموز تھزہ کے بعدداستا کو آگے بڑھانے کا خیال دربار رام پورسی بہیا ہوا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کریرخیال رام پورکے نوابلین کا ذاتی خیال مھا-گویہ تمام کم تابیں یہی بٹاتی ہیں کہ ان کو نوابان رام پوری حسب فراکش مرتب کیا گیا لیکن میداس زمانہ کی ایک عام رسم

رام پور آگئے سنتے۔ ان تاریخی مالات کودیکھتے ہوئے مانبابط تاہے کہ اس عمر میں داستان عمرہ جس قدر اور جس معورت عیں بیان کھائی مقی اسے فائدہ ہیں مرتب کرنے اور فادس سے اردو میں منتقل کرنے کا خیال نول کشور پرلس سے بیطے دام پور میں بیدا ہوا معرف بیا کے بعد یہ خیال رام پورسے کمھنو بینجیا ہو کیوں کہ ان تمام داستان گو یوں کے عزیز اور اقادب کھنوئیں

مقداوربرابران سبكاة ناجاناد بتاكفاني

داستان محرو کی بید مترج می تین تصدق حسین بے برط سے کھھے تھے اور کا تبول کو بول کو کھھواتے تھے۔ لہذالیسور کرناکدان کی داست بنیں کھی قادی سے براہ داست ترزیم تھی درست بنیں کے قیت یکداس زمانہ میں درست بنیں کے قیت یکداس زمانہ میں داستان محروج میں طرح بیان کی جاتی تھی اسی طرح انہوں نے منشیوں کو کھھواد کی لیکن صندلی نامد کے مترجم مولوی محدا سلیل داستان محروج میان کی درسیان دیا ہے :

جناب مرحوم رمراد منشی نولکشور سے ہے) کے اس حقیر سے ارشاد فر مایا کہ ہرچند داشاں مرفو معاصب قران کے مرفور فران افراق الله مساحب قران کے کئی دفتر وں کا ترجمہ مجا سے اور طبدیں اس کی مطبوع ہو کر منظور نظر نظر نظر افراق اللہ مارے کہ میں مساحب میں مساحب میں کہا یا وارش تھا تھدتی جین صاحب میں کے اہم میں نوشیرواں نامہ کو جیک باختر اللا باختر فرایا اورش تھا تھدتی جین صاحب میں کے اہم میں نوشیرواں نامہ کو جیک باختر اللا باختر

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

ابررج نامترجر بروئے بین اصل دفتر مسنگواکر عاصی مرحمت کیا۔ (صفیه ۳ صندلی نامی)

لیکن یہ اصل دفتر کیا بھتا اس کا پیز نہیں جلنا کا " با وہ دموز ترزہ کھا' لیکن دموز ترزہ کے مقابلین موجودہ دفتروں کی صفاحت کا کام شروع مفاحت بہت زیادہ ہے اور اس کی دجر بیرو مکتی ہے کہ دموز ترزہ "کے ہمند وستان پہنچنے کے بی سے اشاعت کا کام شروع بہونے تہے بطرے شنہود داستان گو کچھ دئر کچھ اصفا فرکرتے دہے بھول ۔

الک رموز من صند کی نامد کے بیرساتواں دفتر چذشفات پرشتی ہے جن کی نداد کل ۲۵ ہے اوراسی پر بالک وغیرہ کا ذکر ہے اب داستان مزہ کو دیکھیے تو پہ چلتا ہے کہ صندی نامے بور تو برج نامد دو طبیصفیات ۲۲۲۰ کا مورنامد دوجلد صفحات ۸۰۰ دفتر آفا ب شجاعت پانچ عبدتوں اوس کی اسلام کا گستان باختر تیں عبدتوں اوسفیات ۲۲۲۲ کی ۱۲۲۸ ما قا ہیں سے یدرموز مزہ کے نام مصفوں یا اس کے پانچ دفتروں کا محصن ترجمہ تو ہیں تسلیم کیے جاسکت جبکہ دموز جزہ کا چھٹا دفتر جس کو صندلی نامہ کہا گیا ہے کل پانچ جروکا ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے تسلیم زابِطے گاکہ لکھنٹوسے داستان کی اشاعت کا بولام ہوا ہے اسے تر جمامتراً ا کہا گیا ہے۔اصل میں یہ داستان تمزہ کی وہ صورت ہے جم ایس اس عہدے داستان گواسے بیان کرتے تھتے ۔

طلم ہوشر با، ایرج نامداورصندلی نامد کے مطالعہ سے بھے پہنین ہوگیا تفاکداردوداستا نوں میں طلم ہو تربا سب سے بہلی داستان ہے ہو کئیں دوسری زبان سے ترجمہ ہو کر نہیں آئی۔ اس کے برنقر کھنوں نے جتنے طلسم کھے فتنہ نوافشاں طلسم ہفت بیکی طلسم ہفت بیکی طلسم ہفت بیکی طلسم ہفت بیکی طلسم ہفت کے کھا ہوا طلنم خوال طلسم ہفت بیکی فیار میں اور کی مساور کے ایک داستان میں ہیں کہ میں اور کی میں اور کی برمرجم نے دار ایس باردوادب کی اپنی داستانیں ہیں کئیں ضیا والابھا رحبہ جام ہوستان خیال ہیں ہفتہ ہو ہم برمرجم نے افراسباب جادو ملکہ جرت جادو جرن گردور دیا مدو غیرہ کا بھی ذکر کیا ہے جو طلسم ہوشر یا کے خاص کے کر طربیں اور اس سے طاہم ہوت ان خیال کے لکھے جاتے وقت رب ااھ ۔ ہی اور اس کے اسم ہوشریا موجود بھی لیکن اور سال خالی ہوت ان خال ہر ہوتا ہے کہ در اور کے اس موشریا موجود بھی لیکن اور سال خال ہو جارہ ہوگا کہ خیال نے ال جاد در گروں کے نام نہیں لکھے تھے اور یا صنافر مرجموں کا کا ہے۔

مطبوعه طلسم هوشرواك مترجمين:

عباہ لکھنوی کا مام محرفین تھا۔ یہ داستان کوئی بین کھنوکے مشہورداستان کومنشی فلآعلی کے شاکر تھے۔ منشی فلآعلی کے شاکر تھے منشی کو کوگ بولے منٹی ہی کہتے تھے اور حباقہ کو کھیوٹے منشی ہی بہوشر باکی پو تھی جلد کھینے کے بعد ناگر تھے۔ مناووند کے منطق بیل کے مناووند کے منطق بیل کا در منظم کا اور جات کے مناووند کے مناوند کے مناووند کے مناوند کے مناووند کے

یر حد برق کا کھے ہوئے حصتہ سے ذیادہ بڑا اور جامع تھا اس لئے لوگ پھر نول کشٹور پرلیں کی طوب متوجر ہوگئے اور جاہ کا کام آگے نہیں جبل سکا۔اس کے اب نہیں حام کو جا آہ پر کیا گزری اور کن حالات میں اور کسب ان کا انتقال ہوا۔ اس کا میں ایک میں کے اب نہیں حام کو جا آہ پر کیا گزری اور کن حالات میں اور کسب ان کا انتقال ہوا۔

میں انہوں نے جابجاطلسرکت فی کے موقعول برعمر مل نجوم جعفراور در گرعلوم سے اپنی واقفیت کا اظہار کیا ہے اوران سے تعنیف کے بہوئے سانی ناموں سے بھی ان کے اہل علم ہونے کا شوت ملتا ہے۔

قر لکھنوی کا مامنش احمد میں کھا تھی جھٹی جارکہ ترمیں انہوں نے ہوتھ سے حالات اپ لکھی ہیں ان سے پہتو جو ان کے بزرگ بحد بشاہی میں موقر بحبروں برطازم رہے ہمندوستان کی بیل جنگ آزادی بعنی کھٹر کے میں کھٹا کہ در تھے ان کے بزرگ بحد بشاہی میں موقر بحبروں برطازم رہے ہمندوستان کی بیل جنگ آزادی بعنی کھٹرا کا کہ میں ان کے دو بھائ شہد بہوت کے دو بو کو وہ چذر در جنگ کہر کوالل کئے ہیں ۔ جیل نے کے لا دو ان کی سندھ اصل کو ناجا ہی مگرنا کا م رہے ، ہیں ناکا می کے دو بو کو وہ چذر در جنگ کہر کوالل کئے ہیں ۔ جیل نے کے لیے وکا لت کی سندھ اصل کو ناجا ہی مگرنا کا م رہے ، ہیں ناکا می کے دو وہ چذر در جنگ کہر کوالل کئے ہیں ۔ قیاس بہوقا ہے کہ کے بو میں میں مجھنے کے وہائی بوا ہوگا اور سند نہیں ماسکی ہوگی ۔ نجبو بہوکر انہوں نے لکھا کوئی اختیار کی ۔ ان کا بیان ہے دفاتر فود وہ تر مرتبر طافیعی ناک کوئی اور کو اس کے جارہ کوئی کے انہوں نے لکھا کوئی بھرواں نا مدسے لعلی نامریک سب دفاتر فود ان کے مرتب کر دہ ان کی بیاس ہو ہو ہو ہو تر کی سکونت در کا محفرت عباس کے قریب تھی۔ ورک اسلامی مجھل کا فی سکونت در کا محفرت عباس کے قریب تھی۔ ورک اسلامی کی سکونت در کا محفرت عباس کے قریب تھی۔ ورک السامیہ کوئی سکونت در کا محفرت عباس کے قریب تھی۔

غيره طبوع طلسم هوشى باكم منفايى:

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant
مناع جلّ الکھنوی کے والرحکیم اصغرعلی خال داستان کوئی میں میرصاحب وصوت کے شاگر دیتھے ایک اور شاگر د منٹی
انبا پرشادر تسابھی تھے۔ یہ تو مجھ سے بعض معزز عرامیدہ کوگوں نے کہا کر پراچر بھی کا انتقال بھی دام پورمیں ہوالیکن ان
کی قبر کی نشاندہی کوئی نہ کرسکا نہ کوئی یہ بتاسکا کر کس عملیں ان کا انتقال ہوا۔ کو قیاس غالب یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہوکر

مرك بهرحال يمي ميراح رعلى طلسم بوشر باكمفنف محق

مطبوعطلسم ہوشر باکی پانچویں اور چھٹی جا میں ہوا طلسم ہوشر باک متعلق قر لکھنوی کا بیاں دکھ کو تھے یہ جہتے پر براہون کر وہ طلسم ہوشر باکواں ہے ہو میرا حمر تھی کی تصنیف ہے اور جس کے کچے منتشر اجزاقر لکھنوی کی نظرے کر رہے لاہم بالہ تر بری کے قلمی و خیرے بی لاش کر سے سے جھے لیے ہیں ہوگیا کہ براح تھی کی بیان کر دہ طلسم ہوشر باکا لمانا اسان نہیں ہے البت اس کا اسلوب ضرور معلوم ہوگیا اور وہ یہ ہے کہنٹی غلام رضا ابن منشی امبا پرشاد ولد منتی چندی پرشا دا ملتو نی ہوسلاھ نے مطلسم ہوشر باکے نام سے جا رجلہ وں بیں اور دوسر الملسم ہوشر باک بہن ہو جس کے مام سے جا رجلہ وں بیں اور دوسر الملسم باطن ہوشر باکی ہی جہنے اور سے مام سے دس جلدوں ہیں جا ملسم باطن ہوشر باکی ہیں جا میں ہوشر باک ہو بہنی اس کے مطلسم باطن ہوشر بالی سے میں جو کچھ کھا ہے وہ وہی طلسم المن کہنا ہون کہنا ہون کہنا ہون کہنا ہون کے دوہ وہی طلسم ہوشر با ہوں سکتا ہے جسے میراحم علی کی تھنیف کہا تھا ۔

انباریش اور آری می این از اور الاجتری پرشاد کا است کے بیٹے تھے دام پوری اسلا اختیار کرایا تھا۔ اسلامی نام عبد الرشن تھا۔ نواب مجتری خاکے تبدیلی رامبور آئے تھے تقریباً ننانو برس کی عمر پائی اور انتقال ۱۸۰ ۱۸۸۵ کے درمیا ان ہوا۔ مشتی خلام رضا منتی انباریشنا دالمووت برعبد الرجمان کے بیٹے تھے۔ دس برس کی عمر میں ایسے والد کے ساتھ ککھنڈ سے رام کیور آئے اور ایسے بایپ کے سرائے ہی اسلام لائے بیان کاع میں تھیوٹے مرزا 'ونگ سانو لا اور دہراجم تھا اوالی من ڈواتے تھے ہرجد کوان کے ہماں داستان ہوتا تھی مسابق میں اجراخی سانو الا

طلسه باطن میوشر با دمصنفه منتی غلام رضاابی انبه برشادرسا ) کنفیبل بیسید ۶۰ ص ۲۰۰۸ - ۲۰۰۸ - ۲۰۵۸ - ۲۰۹۸ - ۲۰۹۸ - ۲۰۸۸ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۸ موقا تصنیف وکتا بت به کماری تام کمای درعه به نواب کلب علی خال -ایک طلسم مرفاعلیم الدین دام بوری کاتح در کرده سعد مرفاصاحب بیٹے کتے صاحب عالم مرفاری الدین حیا کے رہو بہا درشاہ کے درشت نذر کے بھانچے کتے مرفاعلیم الدین کی پیدائش نود کی کئی لیکن میں بعروسال ایت باب مرزاد سیم الدین تجا کے ساتھ دام پورآئے اور تیہیں کے ہوکر رہ گئے۔ لفریقا ۱۲ برس کی عمریا کر انتقال ۱۹۲۷ عیل کیا۔ دربار سے ساتھ اور دیسے ماہواد تنخواہ ہمتی تحق ہوتا دم آخر طمق رہی۔ مرزاطیم الدین نے ارد و داستانوں کے وسلط کھے ہو کھے ہوئے کھے ہوں تنخواہ ہوں تو تعنی چالیس سال وہ لکھے دہے۔ انتقال سے دوسال پہلے ان کا فلم کا و د ۲ مربرس کی عربے انہوں نے لکھ فا اثر و کا کیا۔ ۲۰ جد و و میں لکھا اور دس ہزار بانچ ہواکس کے صفح کھے۔ مرزاصاحب کو اپنے بچین ہی سے داستان سنے اور داستان کہنے کا شوق تھا جانچ وہ کمنی ہی میں میں میں مسلور داستان کو کے شاکہ دوراستان کو کئے تنظیم کے انہوں تھا جانچ وہ کمنی ہی ہی ہواستان کو کئے تھے۔ مرزاصاحب کی قبر علیہ ترفی انہوں کے قریب ایک تجھو گی می مجد کے تحقیقہ ترفی میں میں ہے۔ مرزاصاحب کی قبر عوضالا تبری کے آدر و مخطوطات کی ذمیت ہے ہو۔ میں ہے ۔ مرزاصاحب کی قبر عوضالا تبری کے آدر و مخطوطات کی ذمیت ہے ۔ مواسل میں ہو تر با ۱۹۲۲ میں 19 موسل کے آدر و مخطوطات کی ذمیت ہے ۔ مواسل میں ہو تر با ۱۹۲۲ میں 19 موسل کے آدر و منظوطات کی دمیت ہے ۔ موسل میں موسل میں ہو تر با ۱۹۲۲ میں 19 موسل کا در اوران کا در اور کا در مرد کا مدر اور کا میں میں کہ موسل میا طون ہو تر با ۱۹ اور ۱۹۲۱ میں 19 موسل میں موسل میں

اً ين اكرى دا ٢٣٨مى سائنا فالهر يوقلب كوكرف به بجدارت كاطرح اروز فرز الالك فوق خطا ديمعو النوتر قيار كوليا تعابيورخ ف اَيْن اكرى كاس تعنيف ١٩٥١م/١٩٥ عربتا ياب \_

کتب فازبا کی پورٹیز کی ٹیرست میں بتایا گیاہے کا کمین اگری اگرزار کی تیسری جلیہے۔ اگرزام ۲۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ م ۱۰۱۰ مذکب اس میں اضافے ہوتے ہے گوایہ بات مجعیق ہے کہ طاکر نیفی نے ۱۰۱۱ دار ۱۰۱۱ مذکب کی زانہ میں داستانِ حزوکا ایک خوش خطا ورمعوّر نسخه درباد کرکے لیے ہوئے کیا تھا جس کے بارہ دفتر تھے اور جس کا نام "وٹوز حزو" تھا۔

ار موز خروا ہے نام میں اکسانا ہے کہ ملے علاقی نے کھیں کے تعلیم کی کاب خان بائی بودا فین میں ایک دومری کت ب از برة الرموز نام کی مخوظ ہے جس کا مرتب حاجی قستہ خواں تبدا فلہے - جمدانی نے اس کیا ہے دیباچ میں کھی ہے کہ میں اسانان تعلیب شاہ (۲۲۔ ۱۲۱۱ امر ۱۸۰۸ - ۱۰۰۰ میں کے دربادیں بازیا یا۔ میں لینے ساتھ دور زعزہ ایک کی نسنے لایا تھا۔ ہو

<sup>1 -</sup> مخورى نخاست بى بردى تى بام مى مى تسكل بركّ - اس يى أس بار معوّل مي باف دياً يا تعار دفر سرادي ليا جائ ، الانعفل في تحاب (ط ب)

دربار پی چین کے اود ان کے خلاص کا حکم ہوا۔ ' دیرۃ الرموز اجی نے اس حکم پریرت کل گویا ' دیرۃ الرموز 'خلاص ہے کہ ۱۹۲۱ صاور ۲۹ - احدیں ما سال کا فرق ہے قیاس کی جائز ہے ہے۔ چو چکی جواس کے گئے نسخے ۱۶۲۱ حریں ہوئے اعظارہ سال بورعوات سے مہند وستان السٹ کئے ہوں ریباں رسفیقت بھی مخوط رکھنے کے قابل ہے کہ کسی کو تحقیقے کے طور پرشین کرنے کے لیے ناود والم چیزوں کو اتخاب کی جاتا ہے ۔ علیا کھنوی یا دشا ہوں کے دریا دیں الازمت اور صوب اس شی کے سلسریں۔ اس سے دریۃ جیلا ہے کہ ۱۶۲ احدے بہت پہلے طاق میں ایک کما ب دور چرف السی موجود تھی جے حاجی ہرا فی نے دکن کے او شاہ کے صفور می تحقیق کے اس سے دریۃ جیلا ہے کہ 18 او سام کے اس برطان رہنی کی تھا ہے بڑی ہوتی قراد درارہ ہند درستان زاد کی جات

السم بوش رہا اور صنیعت کھنوئیں ایک داستان کو تقیم پراحمد علی نام اُن کا تصنیف ہے۔ یہ مراحمد علی بد نواب محرسی برخال (۵۵۔ ۱۸۳۰ میں مام پورا کئے تھے دورام پورمی فتی غلام رہ کا مارے کا محدسی خال مرف کا محرسی خال مرف کا محدسی مارے موسی میں مارے کی محدسی خال مرف کا محدسی محرسی کا میں میں اور مطور موسی میں محدسی محد

ا میحج بات یوں بے کمبر طرح قبلاً کی صف اس صفے پرطین ازباقی کرسکے تھے تھہ توان ہما فی کو بھی اس کے تعلب شاہ ہر بی کا طرف سے الم آزا کی کیلے کہا گیا - ہما فی کھتا ہے ۲۲ اعد میں واق سے حدد آباد کو کھنڈہ والب ہوا سطان می قطب شاہ کے بہاں حاض کا بوج وجود شنے محلات سے میں اسپ نے ماتھ الیا ہمتا وہ ممثلان کی صورت میں بمیٹ کے ارشان جوان کی ترقیب کی جائے ۔ چنا نج اندہ اراد ز' کی تحریر کا اس طرح اکا ذہوا۔ (علی ب

CC-0. Agannigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant اردوی دارساوں میں طلسہ مرھوش ڈیا کا مجھ حیثیت کو کم لوگ جلستہ ہیں۔ اس علم میں مجاما موربر رسلیم کیا

جاّ ہے کہ طلسہ دھوٹن دیا فادی سے ترجم کیے ہوئے داستان حصوٰۃ صاحب قس اد کے پانچویں وفر کا نام ہے۔ رطلسم سات جلدوں میں ہے جن کی ابتدائی چار جلدی جا آ لکھنوی نے ترجم کا ہیں اور باتی تین جلدی تم لکھنوی کئے ۔ جا آ لکھنوی کو ن ستھے ، قر تھنوی کہ بیدا ہوئے کہ انتقال ہوا ، دونوں کے انداز بریان میں کیا فرق تھا ، دونوں میں تھاڑھیڈیٹ کس کا تھی ، دونوں کی نٹر میں کیا خوب یاں میں اور کیا خاصال اکس برز آن ج کر خوکر کیا ہے اور زیر ساکن ہما سے مسلمنے ہیں۔

اس داستان کے تقل ہو کچے اہل علم میں بھر تسلیم کیا جا آلہے اس کا در ہو بھی ایک ایسی روایت کا ہے جس کی آئیدیں کوئی آدگی ا یا واقعاتی شمادت بنیں بلکر خود طلسم حصوش کوئی اسے احاد واجلے توجو کچواس کے تعقی المیام میں تسلیم کیا جا آلہے وہ نظراً آہے۔ ریر توصیح ہے کہ اگدویں (گروف اردو میں) طلسم حصوش کھا ، داستانی حصوفہ صاحب قرران سکویا تجویں دفر کا نام ہے لیکن فاری داستانوں کے بڑے بڑے خطوطوں میں جو دنیا کی بڑی بڑی ریوں میں بلے جاتے ہیں اور جن کی فہرسیں ہا ہے ساسنے میں اس طلسے کم کہیں وکوئیں۔

یہ توبے طلسہ دھونتی دیجائے فاری الاصل زمونے کے تعنق دومری کتابوں سے شہدادت ہوئے ہم طری اکسانی سے خارجی شہدادت ہوں کے علادہ اس کا اگری نے داخل کے ایک داخلی شہدادت ہوں کا میں کا می کا کھنوی نے ہوئی جاری کا ایک داخل شہدادت ہوں کا ایک دومرے معصوص میں میں ۱۲۲ برکھاہے :

" بوصاحب اس معتقب شهرمی بناب سراحری صاحب بری و دخورانخوں نے چندا بڑا تحریر فرمائے۔ دہ پردہ گران میں تھے ۔ دہ پردہ کان میں تھے ۔ حب بحد براحا اُس کے ان اور استان إے لئے معادی اور بہانے طریف جا بجا بڑھا اُس !"

اسے تا بت ہوتا ہے کہ طلسہ ھوٹن ڈیا کے معتقد ہمراحدی داکھتا تا گوتھے۔ یہ اقتباس اس طلسہ کا اٹنا ہوت چارہ سے لیا گیا جس کا طباعت مارچ ۱۹۱۱ میں ہوئا۔ میراحد علی کھنوی کی بات دو مرسے مخطوطے سے اس کی تاریکہ نہ میں تمر کھھنوی کی بات کو بھی سے نہ کو اگر کھی و معالی کھوٹوی کی بات کو بھی سے اس کی تاریکہ نہ میں جاتے کہوں کہ مقدوی کی احتراف کے بوٹ سے مفال اگریمی میں ارود دار استان کے ایک تھے دو اس کی تاریخ و میں اور دوراک تا ان کے تعروف دہ مین الطون میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن تجھے رہ خالا اگر مری وامبور میں میں اس کا بھاری کے ایک شاکر دختی اب با برترا در اس اس کی تعدید ہوئے میں میں اس کا براہ داری کے بیٹ میں اس کا براہ در اس کی کی بھار میں میں اس کا براہ در اس کے ایک شاکر دختی اب برترا در آب کھنوی کے جمعوں نے بدر میں اس کا براہ در اس کی کے بیٹ میں میں اس کا براہ در اس کی برائر در اس کی کے بیٹ برائر کی اس کی برائر در اس کی کے برائر کی اس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ختی خلام رہنا تھا۔ یہ دولز میں جو میں اس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ختی خلام رہنا تھا۔ یہ دولز میں جو میں اس کے در بارے کہ لیے تھے جن کا نام ختی خلام رہنا تھا۔ یہ دولز میں میں تھے در بارے کے دار سے دائر کی کھنوں کے دار سے دائر کی کھنوں کے در بارے کے دار سے در اس کے دار سے در بارے کے دار سے دائر کی کھنوں کی در بارے کے دار سے در بارے دائر کی کھنوں کو در بارے دائر کی کھنوں کی در بارے کے دائر کی کھنوں کی در بارے کی در بارے کہ کے در سے دائر دائر کی کھنوں کے دائر کی کھنوں کو در بارے کے دائر کے دائر کی کھنوں کی در بارے کے دائر کی کھنوں کی در بارے کے دائر کی کھنوں کی در بارے کے دائر کی کھنوں کھنوں کے در بارے کے در اس کے دائر کے دائر کے دائر کے دائر کی در اس کے در اس کے در بارے کے در کھنوں کی در اس کے در اس کے در اس کے در کو در کی در کھنوں کے در اس کے در کو در کھنوں کی در اس کے در اس کے در کو در اس کے در اس کے در کو در کھنوں کی در کو در کھنوں کے در کھنوں کے در کھنوں کے در کھنوں کے در کھنوں کی در کھنوں کے در کھنوں کی کھنوں کے در کھنوں کو در کے در کھنوں کے در کے در کھنوں

متی فلام رضافے طلسم هوش می جا کے دوسلسے تھے میں ۔پہلا طلسم هوشی مہاسے باطن کے نام سے دی جلاوں میں اور دوسرا طلسم هوشی مہائے دار میں اور مطبوع میں اور دوسرا طلسم جا طن هوشی مربا کے نام سے دیں جلدوں میں ۔ پہلے سلسلے کو دیکھ کر چھے رہتجب ہوا تھا کہ اس میں اور مطبوع طلسم چھوشی درجا کا ابتدائی چار میں اختلاف بریان کے علادہ مشون کے لحاظ سے کوئی فرق کیوں نہیں کیکن دوسرے سلسلے کے دیائے کودیکھ کر پھیسے جاتا رہا۔ لاحظ کہے:

" پیجبه سلے اسماز فیف دعظابھی ای سلطی ( کینی دم و داسمان گویاں میں) خسلک لادمتِ دولت المیاہے۔ ماہ مرز ما نسمالیّ میں اسمنا والاساد میراصرعلی مرح م تھے ۔ برح پوکہ میت طلسہ حدوث حق یا علم واشتہا وا ویخ ظک برمہنجا پالیکن طلسم بالنِ خکورموگئید تورو دریا تے نو دا و رحجہ و ہمنت الما اور کو چنجی اور بیٹسہ نو دا درگئید چشد اور باغ مید ب اورطلسم حریت اورطلسم اکمیز اواسیا ہی وغیرہ خوامف کی صلح آ جلبابِ شخابیں دکھا اور بدر مدیت میرصاحب موضو جناب والدیا عبدنے بھی طلسم خرکورکواسی طورسے جا بحاتھ ہے غرطایا"

اس سے ظاہر بڑاکہ قریختنی کے ہاتھوں بوا ہزا آئے تھے دہ میراحدعلی کے طلسسیدھوٹی جم بائی وہ حور<mark>ت تھی جسے م</mark>رصاصب عا<sup>ہ</sup> طریقے سیقیے کم دیا کرتے تھے طلسم باطن کاذکراس مینہیں تھا۔اس لیے قمر کھنوی نے دیوی کیاہے :

" جره مهت المفاص ترتيب كرده حقرم بصنف ادل كواس من بالسكل دا تفيت تهين " (١١٤/١)

مطبوع طلسده وش کریا کا پوتھی جاد کے بورسے (لینی مسلم آبانی سے) میراحمد علی کے طلسم هوشی روبا میراعظیم اخلاف بوجا آبے۔ ( ۹۹ ۵/۱۲۹۱)

نواج عبالردف عشرت هنوي

مندوستان میں داستان گوئی کاروارہ کہتے ہوا۔اسکے متعلق کہا جاتاہے کراکہ کے زیاز میں نابے گلنے، ستاراد دروزنگ کارواج کتھا میں بھی بہت ہوگیا تھا ادر مبند دُن کی تورِق بھی کتھا میں شامل ہوتی تھی الباسلام کی کوئی سومائی کوئی تاشیکا ڈائبری ایسی نتھی جہادہ بھی کردل بہنا CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

علادها سے بھا کا زبان سے آئو کیمپر پھی نظمی اس ہے عمرت مور تو رکا مجمع دکھے کر دیھی جلے جاتے تھے اس بات کو نیفی نے محسوس کیا اورا کیس الویل دارتان ابن اسلام کی فاری میں کھی جسے بہت مقولیت حاصل ہوئی ، سب اینے میں مرحمد فی آب ورتان خیال سات جلاس میں تصنیف کی

عربی تو لیت کا حل مرب کو مولم ہے ۔ جب الدود زیادہ دائے ہوئی تو رسیب بہدنیقی کی تصنیف دارتان ایر حمرہ اردو میں ترحم ہوئی اس کے بعد ویرستان خیال کا ترجم خواجر بدر الدین بون خواجر امان دہوی نے کہا ۔

سب بهدم زاطورف دامتان گوئ کفن می اصلاح کی در بوغ نصیح الفافدد استان گودُن کی زبان برجاری تھا ان کولکالا كلحنوس سبع زياده منبورداستان كويشي فتى ميزواعى تضيؤات اكااستعال كمرت مصاص كم لي تفيس فنى فوب نام بيداكيا ـ نواب إدى على خال تنزوده فيشا يورى مجى بندات إجعة داستان كوسق كم اجا ماسي كوكن سينريا دفه صيح دبيني داستا بجيني اللكوكى دوم اندتحا امرخان دزر باغ کاکو می باردن بهینت براده ایرن کامال سنایا کهتق سر بده کوان کی داستان بواکرتی تھی۔ حید ری کے الم باڑہ بن میشدد استان منافی جائی تھی۔ ایک ذاب صاحب تھے چھرے کا بڑولیے ہوئے کے تھے اور ذاب آ خاصے دوانسول آ خالم یسر کی ڈوٹوی پردارتان سایا کرتے تھے بڑنا ہے کہ کھنٹوں کو کہ تحق امریک آپریٹا کہ ایستے تھے ان کا حافظ میرہت اچھا تھا، فاب یومعت کی خال ناظم الحالمِمول ك دامستان گويون مي ادر معقدا در نواب كلب كاف وش اكتيانى كى مهد تك المارم بسيد الميكم رتبر مطلم كابيان ختم كي بغيرنواب معاصي چیمپینی رضدت بیکرکھنزمید کے بدختم رضدت جب حاخر پادگاہ ہوئے قائ جگہسے بیان کونا ٹرقے کیا جہاں سے بجوٹر گئے تھے اس پرفواب <mark>مىامىنى بېرىت</mark> تىجىبىغىزايا د دانىڭ كەرىهىت قولىي كى - ان سىپ دامىتان گۇيۇرىيى دىرالدادنواپ محىرسىين خال دىمىقىدادخاص مرتب تھے برنیٹالوری خاندان سے تھے اور پہل مائٹ روریا ہوار دیقریاتے تھے، فارٹیٹن کی کے در بارین ہیٹر دانشان کھا کرتے تھے ان کا تہرت من کرنواب بہرام الدولرف ایک ترتبرورو ادیں طلب فرایا تھا۔ عرف پندره روز دہاں تیام کی اورا کی طلب من اکر پہلے اُکے دبالمان كادل زلنا كهضة تقفر داستان كم توليف كرنول البسركهين بني جيسيت كلفوئين يجعرلام بورطلب سكي كمكنر اورد بال يحبى كجه ونون قيا آ کزیےچلے کئے۔ان کےبعدان کے ایک ٹاگرد تھے ہوئی احتین ماکن وزیر کئے رہی اچی داستان منلے خصوصاً مخار امرمہت اچھا ہیا ن كرة تق يم دراً اي كلورجب دامستان كوكم بوسكة تومنتي وْكشورة ان دامستا وْن كوهبِوانْ كاكومشش فرائي اوراسي كام كحسد ليعمنني عرصين جآه كوتوركيار برف متى مرفدا على شاكر و تحص ان كهاس داستان كابهت كعلاي فلي مخوط تعين -

بوٹ رباکابہا دومری فوتھ ا دربانج بی جلد کابہا حصر لکھا تھا کہ نستی صاحب می ادخرے متعلق کچھ تھی گھی ہیدا ہوا ، آخر کمانز ترک کرے نمٹنی گلاب نگھا ہوری کے کارخان میں جے آئے۔ نمٹی گلاب نگھ کا بطیح اس زباز میں تھنا گردہ آئی بڑی کتاب فورا نہنیں تھیں ا سکتے تقصاس لیے خمی کلاب نمٹھ نے بہلے ایک مختر کو اہوش ربا کا تھا یا ا در بھر فشی احد حسین تر محصوی نے دومری جلز تھے بیٹم بھی بستے

ا صح أبرير تادرا العب لا ميم يرب كاحد مين فر في بيان تركي الدرود راحد وكاي دوول المين كم المستجيدي العاب

خشی صاحب نے فوراً شالح کردیا ملب قراس کا مشوّل تھا ہی ٹاکھوں باتھ بکہ گئی ادر بھر پوش ربا کی باتی جدیر پر جسینے لکیں لوگ کھتے میں کہ نتی قرسے زیادہ کوئی دو دنولس واسیان گونہ تھا۔

ل مرادمتی وکشورے بے ذکر منی گاب سکھے۔ دعیب

ا 'خواب صاحب دام یور تے ادشادے کسی' 'ے داستان میں نے دیگی ہے جے داستان کی کمنازیادہ مناسب ہوگا۔ کس ۲۸ صفی کی ہے ۔ میچ نام ' شنگو ذر مجت' ہے ۔ ' فواب صاحب ادام پورٹ کیا ہے میچ بات یوں ہے کہ' باعث رفیت فان والا فیانی ہی علیا فاں رئیس منڈیو مرخی آباد' (منگوذ عجت مرضا کے مو کہ راجی ہے)
 کی کا کی دور ۲۰۱۱ ہے میں منطبع نامی مکھوٹسے چھپ کرشا کے مو کہ راجی ہے)

جلدي كلمين -اس كے بدوللسر زعفوان فارسليما فى كھما - اتنى كمابى للصف كے بدرشى تصدق حمين كابھى اُتمقال ہوگيا ۔ خشى قمراور اورشيخ تقدق حمين نے اس قدر دارستانين كھى ہي كرمېد درستان ميركى دارشان گونے نہيں كھيں -

لخفوك تمام دامستان كجن والے انیون كالمستوال بہت كرتے تقے اور اسى كے مرور ميں دامستاني كماكرتے تقے۔ اب لكى رئى ايك غى ولا كى الدينون كانام زنده ركھنے دا بے عيد كاٹركى رونق مرزا لمن باقى ره نگے ميں ون مجر كا مدا فى سنات اسس ميں جو پيسے ملتے ميں افون کی نذر ہوجا تے میں بطیرتیاد کر کے بیچے لیتے میں گرا کی مال اسس پر بھی اوسس پوگئی ددتن برماك كي فك كالأنك بوب ن الله و مرك بارج والأكل سه دوبي ولي حكن كي جاراً ف كومول ليكر السيكفن ديا كميني بلغين دفن كوب تقے كر پليں نے گزنداركركے دفوجهم قايم كى يجاہے نے بہت منت كاسماعت نہوئى اس نے كہاتم نے كمينى باغ كوبرسا بناديا تن تك تواسين كوئ قرزتى - يارد دسوّن كاكوشش سے رہائى نصيد ب بوئى بھركا تيج كياج اليسوان كيا ممال بحوسوگوار يے ، مگرزندہ دل من عيدى ترس جائے من افيون كا دُمِيا دريما ليكھيے سے لسكائے ركھتے من اگري بھي دُفيے دن سے تھا كو سے تماكو علم اور افيون كيم مرتى تھيل سے كچدفاصل رو يوخى والديني من اوركن زطاخ سے داستان سرف كرتم بن كچھ كنة آمة من كھے عادل اى سرمسان يونون ى دوزه كُنا فا بهذا بعد المنظمة المنظمة عن ايك يجو عاما ميدم المبع المدعم المن المن المن المنظم المن المنظم المن المنظم کبھی ددچار پیندی بیچی ٹیر کسکے قریاد ربات ہے ، دامتان شرقع ہوتی ہے چہو نبرد مست بیان کرتے میں ، اکساونوا ہے میں ایسا ہے کہ جہال کی لیھے داستان گؤانام آئېرے زورسے لینے کان این کھرکھتے والندو استاد تھے میں ایک ناچے ہوں انھیں کانام لیکرکھے داستان کہ لیستا ہوں جا ہ ہوں میرا ان كاكيا مقابل گرداستان كهينين كى خرجا بى د ئ و عفنب بوگيداب ان سد داستان بنين كى جا تى ادرجد بنسي چهينيد كا افدن مگول كرخ يى لیں بواس قا دیم ہنریا کے واب محدد پرسف خاں خلف نواب برزا یا دی بن واب <u>رضعت الد</u>ولہ بیان کرستے ہی اب عید کی طرکب ا ہوتی ہے اور مرزالمن كي جزين ودامتان كمين كل يجنا ذكريزك وقت بمسيكه واستان كؤي كاجرجا تقاد درعيدى ترجي يكدمون تحق بهن ايك زمانين عین بلغ کے میر کا دولتا دکھی تھی اور داستان بھی تن تھی اُٹری میریس میں کوس کے داستان گو آتے تھے اور مجد سے خریب خیریں عظمر سے تقے ان کا خاطر ادات یہاں کے روُس کا طونسسے ہوتی تھی چارہے کھیں۔ داستان گواپنی اپنی داستنگسناتے تھے اور وگوں سے داد لیقتے تھے چھ ہرد ہجرارتها مخاادروگ بنے رہتے تھے دس بچے دات تک اُسٹھنے کا امر لینتے تھے، ایک برتہ نواب وادیت عی <del>فان نے اپنے</del> لازم صین کلی ەلىمان گوكوس مىلىرىن يىچىج داجىب سىب داستان گوبيان كرچكے توصين على خان نے اپن داستان شروع كردى ربس يرجي چام بائت كار شلطے مناكري، بينية بينية مب وسك اب قرم كوايك دامسّان كو كلي السانظر نهي آيا . (١٩٥٠)

<u> حافظ على بها درخال</u>

"منتى پراگ نوائن صاحب دام اقباله ئن ... بعنايت مرحمت ارضاد دوماياكم طلسم هفت بيكو ڪااشتهاراك نے طلسم فتنه نور افشان كے آخر ميں ديا هے و فرما كشين دهي اس كى آگدين لهذا قلم اُدها كي هودت طبع دكھ الله ماظومين مشتاق هيں حقير نے ارشاد فين بنيا دمالك مطبع دسر دهيشم قبول كيا۔ يتين كامل هكم اس طلسم هفت بيك كو ديكھ كو ناظرين بادتمكين طلسم هو ش ريا كو دجول جائيں ، تين حبلايي اس طور سے قوار يائى هيں كه جدداد ل چالئيس جزو ، جدد دوم پينتاليس جذو اور جدد سوم بيچين جزو"

یرا حرصین قمری دائے ہے لیکن واقد رہے کہ خود تقری کھی ہوئی طلسم ہوتی رہا کی آخری جلدوں کا مقابل ہفت سپ کر کی جلدیں ہمیں کرسکتیں ۔ ہاں بے تسکی طلسم ہوتی رہا کی ابتدائی چار جلدوں سے جن کے مولف تحرصین جا آہ ہیں ہفت سپ کر کی

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh, Funding by JKS-MoF-2025-Grant

مبنتی احرمین قر کا اتقال بواتوده واستان طله زعفران دار تحدید تق ادراس کرما گه جزو که بیک تقے۔
اس کی تکیل کے لیے منتی تعدیق حمین کو منتی پراگ نوائن نے بالیا مگوان کو جامیت کا کرداستان بی جب بوال کائیں تو آسگ تھے۔
سے پہلے یہ دکھالیں کہ جوڑ کھی کہ لگاہے۔ منتی تعدیق حمین کھتے ہی :
"امن دفت توجہ خدیالی اس اور کے کہ الاموخوق الادب کی جھان محادث حیاجہ وجب حکم کے احتماد

"اس رقت توبه خدیدان اور که الامونون الادب کچه افتحار منه عیابم وجدید حکم محاصرار کیا۔ اب جوایش مقام برآکواس کودیکھا تو بڑی دقت بات اولان تودوسرے کی تحریر برقلم اکتھا فا اولاس کو تحریر کوفال معند الاس کو تحدید کی اسلاله تحویر کوآ فاز کیا تحدید بروت اس کامنداندها کیا واقعات در متحدید کو تا اور تم کیا تحدید کودی کی خداوند کوریم کو مدیری عزت رکھنا دتھا الارس نے بو انکات در متحدید کودیم کو مدیری عزت رکھنا دتھا الارس نے بو اس کی خداوند کوریم کو مدیری عزت رکھنا دتھا الارس نے بوائد بھی فائد بھی فائد بھی فائد بھی کو فات بود جو وسم کے کے اقرار کو دیا تھا اس نے آسان کیا ۔ خدال میں آیا ، نحویر تو کو خدام الک می جفافید المال میں ان کو داخل کیا۔ وسند ایا جمعت مقدم میں وافویں سے سرونواز فرما یا (طلب زعوان زار معنی)

کابوں کے مطالعہ سے مرجی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے کئی کی ایٹرلیٹن جھپ کرفر وخت ہو سیکے ہیں۔ ۱۹۱۲ تک سب وفتروں کے کم از کم تین یا اس سے نریادہ ایڈلیٹن جھپ چکے تھے اورطلسم ہوش ریا کا ہرا یڈلیٹن بڑی تعدادیں جھپاتھا۔ تمرکی داستان اکوائی کی مقولیت کا ندازہ اس سے ہوسکت ہے کہ ان کی تھی ہوئی بہتی ہی کتاب بین طلسم ہوش رباکی جلد تیم کا بہا حقہ ۹۳ ۱۸ ویک ہی دریا تھیپ چپکامتھا۔

ان كراون كا اورى اتروى تهما دت سے بھی تبول عام كا بنوت الرا ہے۔ مثلاً طلسم بوش رہا كا بھی علامي داستان كۇ احرصين تم كك اطلس كلگوں يوش اور تاريك شكل كن كانگ كے عالات الحقفے كے بعد يرالفا فاقلين دكرتے ميں : "داويانِ معتبر في استانِ حيوت بيان كوادوطورت متحديد كيات عاليك حقيد مصنّف في اس

الرویان معتبرخاس داستان حیوت بیان کوادرطورت متحریر کیات مالیکن حقیر محقی ناس مقام پرنهایت ناوردیا... حقیقت مین ادّل مین مصفّف نے بست در مقام پرنهایت نوردیا... حقیقت مین ادّل مین مصفّف نے چند حصّاس کے بہ کیفیت مکھ خوروش اس مقام پر رها - راقع کونا گوار حوالین خورج شهر و فیلسرو داستان ملک اطلس گلگون پوشی بصد جو تی و در تارکی در در کئیسان عظام و حبله خاص درج کی در بعنایت پرورد گار در کئیسان عظام و حبله خاص دعام ناستان حدورت بیان کونیات بیست د فرمایا - اکتر دون و شوق سے فرما کششین هو تی هین که داستان حیوت بیان خروج اطلب گلگون پوش کے مشتان حین " (طلم بوش را ایمار شمتم)

امی سے یہ بھی تابت ہے کہ تھنوک داستان کویوں نے فیفی کا داستانوں بن کا فی تبدیلی کردی ہے اوراکہ شر دلجی ہے حصے ان بی کا مقرتِ طبع کی بریادار ہیں ۔ خود منتی نوکٹ ورمزے مرایہ سے یہ کم بین ٹائع ہوئیں منتی احد حسین قرکو محد سین جا ہ پر ترجیح دیتے سمتے۔ چنا پخر جلد پنج برحصہ اول کا ابتدایں جو باب سعب ِ تصنیف سے متعلق شائل کیا گیا ہے اس کے الفاظ قابلِ قرم ہیں :

"(منشى نولكشور له احمد حسين التحري ) ازراه ندردان ارشاد نومايا كه براه مهربانه جلدينجم وشمتم دهفت محتاب طلسم هوش رجا بعبارت تفسيف ونفيس كه بسند خاطرخاى وعام هوت عور برفرما يك كه ناظرين بلند بين ومشتا تانيخوش آكين التي لطن الدهائي مكو تعجب كامقام هي مهم آب ايسا كامل و الحمل داستان گورجيد عصر شاعر دنثار هوفن مين ديو قارلكه نومين موجود مع افسوس هم كو قبل خبر فنه هوئى - ابن زيانها كثور و شريانها و شارو شهرناد كاني دالاتبارك ظاهر هوا - آب كه السه بخوب ما هرهوا اس رجه ساب ديو قارو شهرناد كاني دالاتبارك ظاهر هوا - آب كه السه بخوب ما هرهوا اس رجه ساب ديو دوست به مير صاحب موصوف مد كوركو دريعه كركاب كوتكليف ما هرهوا اس رجه ساب ديو تا توجمه كوار بين ويورك و دريعه كوكاب كوتكليف وى - اكرتبن اس كان كاترجمه كوات وي ميراب قامل منه و مرمائي بسم الله قلم الدي المي المي عن كه سعو بياني سعم ما وادر لكهائي ... هو كه ومهاب كامد و متواس هر واضح هوا اس شهر ميس سادن كام سعو بياني سعم سابور هي المي حي كه سعو بياني سعم سابور عام مين الموساء كام و منه الموساء كام و منها و درنه كوئها س كرنام سعده مي الكاه نه متحاداب آب كوانكارمبيكار هو كاهره من عرب عن مشهور هو سه مدد كوض مورد هي الموساء كوضد و رجه و كاهر منه ديان المتيان المتيان المتيان المتوالموات مشهور هو به و من موسه مدد كوضد و رجه و كاهر من مناه المتيان المتوالموات مشهور هو به و منه مدد كوضد و كاهر من مي الماله و كونها من كرنام سعد مي المواد هو الاستيان امتوالموات مشهور مي به مورد ع ترجمه كونا آب كوضد و دري ها

مذکورہ بالاعبادیت سے بہی ظاہرے کا توصین تمراور کھنے کے متعدد دوس داستان کو طلس ہوش ربای طفیت سے قبل ہاس کی دامستا نوں کوجو فاری دفروں سے امذکا گئی تھیں رؤمائی مجلیوں بھی سنا یا کوتے تھے ۔ فودا حرصین قمر سے دامستان گوئی کوا بنا بیشرے ۱۹۵ سے مشکل مرکولوں موس بنا یا کران کا گھو لوٹ دیا گیا ا درخاندان کے لیے کوئی در دی معاش شربا تھا۔ دامستا نوں سیصان کودل چہی تھی اہند افتر وفاق سے بچھنے کے لیے یہ بیٹر مشرق کیاا درا ہے ذوق وصلاحیت کے باحث مشہرتِ عام حاصل کرئی۔

فیفی کا داستان امیر فرز صاحبق ان کا دفتر مشتم صندنی نام سے میر محدام اعیل آقرف کھا ہے۔ یہ دفتر خشی کو کشتر کا دفتر خشی کو کا دوان کے فرزند جناب پراگ نرائن کے زمانہ میں گئے ہوا اوران کے فرزند جناب پراگ نرائن کے زمانہ میں گئے ہوا اوران کے فرزند جناب پراگ نرائن کے زمانہ میں گئے ہوا میں وقت

یک وَنْرِواں نامر، کو بکِ باخر ، بالا باخر اورایرے نام ٹیخ تعدّق صین واستان گونے لیکھ تقے اورسب شائع ہوکر مقبول مدام ہوچکے تھے ۔ ۱۹۱۲ دیک اس کے تین ایگرنیٹن ٹرائع ہوچکے تھے والسم ہوش دیا کی آخری واستان کے ساتھواس کے تعقیر کا آغاز واست ہے اوراس طرح سلسلہ کی کڑی سے کڑی لگی ہے ۔

ہرکردارکواس طرح بین کی ہے۔ اگرایک بخوی کا کرزندگا مین تو دمصنف کا یہ کا کردار تھا کیؤ کر دہ اس کے ہرمیجا ہم اور پخے بنی ،

ہردالگ گھاٹ سے وا قصنہ ہے ۔ اگرایک بخوی کا کردار بین کرتا ہے تو معوم ہوتا ہے کہ مصنف کوئی بخوی کھا، ایک با دستاہ کا کی کھڑے و تناہی کے ہردانسے دائقت ہے ، اگر کی طوالف کی زندگا بین کوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال می عموم مصنف نے طوالفوں میں می گزاری ہے ، مبابی ، افر منحوہ ، ماتین و معرف ، یا گل ، دھوری سقر، فادم غوشکر کوئی کی کرداد ہمنیں جو ہزار وں صفحا سے کی ان داستانوں میں نہ ہوئیکن ہم کردار کومیٹی کرداری میں متاب تو گوریا ہے نہیں ہما ہوتا کہ درالوں کے مطالعہ کے بعد ایک انگر ترمبھرنے ان داستانوں میں نہ ہوئیکن ہم کرداری میں کہ کا میں اس کا میں مسلم کے بعد ایک انگر ترمبھرنے اس کی مسب سے بڑی تو بی بریان کا تھی ( HE WAS ONE IN MANY AND MANY IN ONE ) کینی اس کی مسلم ہوتا رہا ہی ہے۔ تکھنے والا ایک ہے گرفود کو ہم کرداری اس طرح و زب کرلیت ہے کہ کویا زندگی میں اس کا دہی تعلی کھٹا در وہ اس کیر کھڑی کی تمام خصوصیات کا مراس ہے۔

0

(طلسم ہوش دہاکا) بڑانقی ہے کرمدسے زیا دہ لول ہے ابقول کسے سطے طول شبِ فرقسے بھی دوہا تھے بڑی ہے ۔ اس لقی کے باعث دوسری زبان میں اس کا ترجم نہیں ہوسکتا ۔ تولانا محدعی مرح سے بعض حقوں کے ترجم کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی ۔ جتنی قابلیت ودولت اس کام کے لیے درکارتنی وہ نامکن الحصول ثابت ہوئی ۔

طویل ہونے کے پی مدب ایسے وک طالوسے گریز کرتے ہیں جن کے پاس دیگومٹنا فلسے وقت کم بھیّا ہے۔ مرفزدہے کہ ہوا دی واستان کا ایک معسّر بڑھ لیّا ہے وہ مطالعہ جاری دکھتاہے لیکن بہت وکٹ محف طول کی وجسے طلسم ہوش دیا کے تستسس بنیں آتے۔

ایک اورنعقی یہ ہے کہ دامشان پراسما می دنگ بھیا یا ہواہے۔ اس کا بٹال شیخ مسلوں کوزیا دہ اس ہم ہمیں کوآ ۔ اگر چر تمام فرخی قسقے میں اورحرف تفریح طبع کے ہیے تھے گئے میں لیکن تو حیدا دراسمام کے ہے بہایت غلط ، خلا نب اصول اور محجو نظر ا 1 - موانا عدالی کسا درسے ہمی قبل دارست نے بروری کے کیے میں لیکن توجہ کا ہماری شائع ہو پہاتھا۔ یہ ترجہ ایک برنگاہ اسکارشیخ مجادمین مامس کے ترجہ کہا خساب نواب سید پرشن تھا تھا اور ایرم وہ ان دوایک اوریشل اور ان کا مرتب پندر ہائی کی ایس بیاری خات میں موجہ نے کس کر درہ ہے جو جدی ہیں ہونے ایرم مین کے نام تھا اور ان کسان میں جو جدی اگر دورہ تھا ہوئے کہا ہے اور ان ان کا دورہ تھا ہوئے کا مواد دورہ تھا ہوئے کا کہا دورہ تھا ہوئے کا دورہ تھا ہوئے کا مداوس ۔ ( مصاب ) CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

پروسگینڈائجی دامستانوں کا جزوجے۔ یعنیدت ہے کومسلانوں کے مقابل میں مندو کوں کو مہنیں بیٹن کی انگہ ہے جکوم امری برست جا ددگروں کا ایک نئی و نیا میں برتمام تبدینغ ہوتی ہے۔ فالمبائس کا سبب یہ ہے کہاس زبانہ میں سوسا نئی فرقہ واراز دنگھسے پاک تھی اور مہندو قائین کے مذبات کا بھی اور افزیاں تھا۔ نیز یہ بات بھی تھی کہ ان کتابوں کے تھانے اور چھپانے والے مهندو سے ہے۔ میم کیف کتا ہے۔ مشار میں مام اجازت ہے گر میر عجبیب اصول اسلام کا بیش کیا گیا ہے کہ مشرک کے باتھ سے نواہ وہ مشوقہ اور شہزادی میم کیوں مذہو شراب بینیا جائز کہ ہیں ہے۔ توارموت یا اسلام کا عجب اصول کھی اسلامی مشوار کے طور پر میٹی کیا گیا ہے۔

طلسم ہوش رہا ہیں تعددتا دی تنحصیتوں کومٹینی کیا گیا ہے مِشْلٌ نوشرداں المیرحزو البراہم خلیل النّدوغ و لیکن ان کے تاریخی دا قدات کو النی جھڑی سے دکھائی گئی ہے۔ ادر کی تاریخ دا قدات کو النی جھڑی سے دکھائی گئی ہے۔ ادر کی بنایت احمقان دہمل باتیں ہیں لیکن ان تمام نقالتی کے با دجود دہ شان دارا دبی شاہ کا دہے ۔ ادر اس سے تاریخ ہند کے ایک خاص دور کے سماجی حالات بردوشتی بڑتی ہے ۔ مہندوستانی ہمندیب کے ایک خاص دور کے سماجی حالات بردوشتی بڑتی ہے ۔ مہندوستانی ہمندیب کے ایک ارتقائی مرحلہ کی ترج ان طلسم ہوش با

گيان پيند

اردوزبان کجاطور پرفخرکرسکتی ہے کہ اس میں دنیا کا سب سے ذیادہ خضیہ تقدّ موجود ہے۔ نوکسٹور برلسیس کا داستان امیر عزو کا ترجہ ا دراس کی توسع ۲۶ جلدوں ہیں ہے۔ اوسط ایک جلد پڑے سائر کے ایک ہزار صفی پر تعربی ہوئی ہے۔ اس طرح تقریب آ ۴۶ ہزار صفح ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انھیں تمام دکمال پڑھنا جاہے تو ۲۰۰ مسفے روز پڑھنے پر تقریب آ انھے مہینے درکار بوں گے۔

 ال قدداستان كا ايتدا كالمنزل ذيل كاردد ترجون مي متى مع :

القصر جنگ الرحز مكتور ١٩ ١١٥ - قوى كتب خار برس مين - زبان دكن سے -

۲- تقسیم کک سے پہلے انجن ترتی ارد دہندے کتب خانے میں ایک ناقیص الاوّل واستانی امیر خروقی چو تقریب اَچار موسفیات پُرِشتل کتی ۔ بہنیں مسلوم پر بیریں والی دامستانِ ہی کا دومر انسخ تحقاً یا کوئی دومرا ترجم مخسا۔ ان دومخطوطات کے ملادہ ذیل کے تراجم شاکع ہوئے :

۳- داستانِ امرِ حرزه- جار سطق کک جامج آدم ترجم خیس علی فال ان ۱۸۰۸ کککته -۲۰ تعد امرِ حرزه چار مصفے کیس جامج آدم ترجم نوا بان علی خال به درغالب کھنوی مطبع حکیم محتشم الیہ

گکتہ ہے۔ ۱۱ اور دکوالی و دفولی میں بانیاری )۔

بی سندانے کیا لیکن اس ایڈلیش میں خالب کا کوئی ڈکرنسیں ۔ فولکٹور پرلسیں کا بچوکھا ایڈلیشن ، ۱۱ ما ۱ میں بی سندانے کیا لیکن اس ایڈلیشن میں خالب کا کوئی ڈکرنسیں ۔ فولکٹور پرلسیں کا بچوکھا ایڈلیشن ، ۱۱ مراد میں مثالثے جوابصے کے بید البادی شائع جوابصے کے بید البادی شائع جوابصے کے بید البادی اس کے اس کنے کو ترتیب دیا میں کے منی خالب ہم بی کر انحوں نے مرصے کیا تھا۔ بعد میں مولوی عبدالبادی اس کے خالات مرتی بیانی کو دور کرکے بھرسے سلیس و مرسی نوان کوئی نواز کی بھر البادی کے بھرسے سلیس و مرسی نواز کوئی نواز کی بھر البادی اس کے موروی کوئی زبان میں اتراضیف سافری ہے ایڈلیشن شائع ہوا۔ ۱۹۹۰ء کے موراد دینا ہو گھا، عبدالسر بھر المرادی کے ترجے کی زبان میں اتراضیف سافری ہے۔ کو اسس کا کوئی نواز موروی کوئی دو مری منزل خال میکی رموز بھرہ ہے۔ داس میں بینے تر فوٹی والی ان کوئی موروی کے موروی کے بھر سے جم کے مولوط کی طبح میں اور موروی دو ایک موروی کوئی دو فوٹی کی دو وول کشور پرلس سے جم کے محلوط کی طبح میں اور مولوع ایڈلیشن کی ۔ پر طہران سے بھی شائع ہوئی اور فول کشور پرلس سے میں کے محلوط کی طبح میں اور مولوع ایڈلیشن کی ۔ پر طہران سے بھی شائع ہوئی اور فول کشور پرلس سے میں کے محلوط کی طبح میں اور مولوع ایڈلیشن کی ۔ پر طہران سے بھی شائع ہوئی اور فول کشور پرلس سے میں کے محلوط کی طبع میں اور مولوع ایڈلیشن کی ۔ پر طہران سے بھی شائع ہوئی اور فول کشور پرلس سے میں کے محلوط کی طبع میں اور مولوع ایڈلیشن کی ۔ پر طہران سے بھی شائع ہوئی اور فول کشور پرلس

٨- نسؤيري كاطرى يعي دكي عيد - فيرست تخطوطات الجن ع م ص ١١ (طنب)

میں۔ اس کے سات محقیٰ سے طہران کا ایُرٹ و وجلدوں میں ہے۔ بہای جلد مِن مِن محصا وردو مری جلد مِن چار حصے ہیں۔ ان محقوم قوں کوارد و سے صفیم و فردن کی ابتدائی شکل سمجھ لیجئے۔ جنا پنج ان محقوں میں ودکوعلیمدہ نام مجمی ویا گیب ہے۔ ایر نے نامرا ورصند کی نامر۔ رموز حرہ اور و میں مہنیں مئی ۔

ے۔ داستان کی تیسری منرل وہ لامتناہی طومادے ہودام بورادرؤل کشور پرلیں میں موفی تحریر میں آیا۔ فول کشور پرلیس کے صخیم سلسلے میں ظا ہر کمیا گیا ہے کہ اصل فادمی دالستان میں اکھ دفتر ہی جن سے ار دوکے ہم نام دفتر ترجم کیے گئے۔ فول کشوری دفتر دن کا تفصیل بہے:

دا اه نو مشيروان نام و مولف لقد ق صين ١٨٩٣ دم ١٣١٦ ه ٢ جلد • برمزنام ١ مولف لقد ق حين

٠٠ ١٩ را جلد • بلومان نام الم مولفه احترضين قمرا ١٩٠٠ ارا جلد •

٢١) • كويك إخر الولفر تصدق صين ١٨٩١رك لبدا جلد

رس و بالاباخر مولفه تقدق حسين ٩٢ ١٨ر كے بورًا جلد

ام) . ايرن نامر الولفر تصدق حسين ١٨٩٢ ر كي بعد ٢ جلد

۵۱) • طلسه بونتریا مولفه محدصین جاه جلداسیم (۱۸۸۱ ز ۹۹ تا ۱۱ ۱۵ مه ۱۲ ۱۹ مه ۱۲ ۱۹ مه ۱۳۰۸ مه ۱۹ مه ۱۳۰۸ مه ۱۹ ۲-۱۳ وو ۲ ۱۲۸ زگره ۲ اص و جلده صحفه اسر ۲ مجد ۱ سام وکفهٔ احد صین قر (۱۹۸۱ د/ ۲۰۸۱ تو ۱۳۸۱ / ۲۰۸۸ و ۲ مه ۱۳۸۸ م ۱۹۷۲ ر ۱۹ ۱ مه ۱ دریا اواکل ۳ ۱۹۸۱ د

(٦) ومسندل نام ، مؤلفه محدامليل انره ۱۸۹۵ اجلا

د ع) • تورج ام امولغ بيار عرزابه عانت تصدق حسين جلداول • مولف تصدّق حسين بتصحيح

المعيل الرحلددوم -

(۸) • لول نام الولفر تعدق حمين ۱۹۸۱ علد • افتابِ شجاعت معنف تعدق حمين ۱۹۰۳ - ۱۹۰۳ هجلد • گرستان باخر معنف تعدق حمين تعييم انميل آبره ۱۹ وطداً ۲ • معنف تعدق حمين تعيم اسملي ل اثر ۱۹۱۷ و بعروفات معنف جلد ۳ • طلس متنه نوانستان معنف احرصين قم ۹ ۹ ۱۲ مواد ۱۹۸۳ علد • بقي ظلس پوش با معنف احد

<sup>! -</sup> جلواً ول سے اس سلسے کا فار ہوا ہے اس لیے اس کے حیجے سال اتّا عت کے تین کی اہمیت ہے ۔ یہ میچے مرال اتّاعت ۱۳۰۱ احراب ۱۹ مبت ہے جس محتود قطعات تاریخی کتاب کے آخرین وجود میں ۔ یہ طابق ہے ۲ – ۸۰ ۱۸ کے ۔ گیان چند حین بیمیلیا یالیشن نین ۱۸۸۲ میسے (ص ۱۹۲) اور درسے میں ۱۸۸۱ کو ۱۸۹۹ ھر (م ۲۸۷۷) جو میچے کش و (عذب)

ا حرصين قمر و تعدق حسين ترتيب المعين ترتيب المعين الره ١٤٠٥ و ١٤٠٤ و ١٤٠١ ا المعلى المعادة و ال

طُلب پهوشریا جلدیخم اورا کستاپ شجاعت مبلدینم دوحصوں لینی دو دوصخسیم مبلددن پیرشتمل میں -اس طرح کل ۲۲ جلدی ہیں –

ولى من ان تينون مناول القتاير بالتفصيل فوركيا جاما بعد

(۱) اس قیقے کامصنف اصلی اور زمان تصنیف ایک می بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی تمک بہیں کوانشک و غالب والاقعید اسس واستان کی ابتدائی شکل ہے۔ دموز حزہ میں قیقے کو بہت اسکے بڑھا دیا گیا ہے۔ جنا نج رموز کے اکنری حصقے میں حزہ نا نی کمک ذکر اُ جا آہے۔ داستان کا اصل کی تھی ایک جلد والے سنجوں ہی سے مکھ ل سکتی ہے۔ اشک اپنے دیباچے میں شخصے ہیں:

" بنیاداس قصرُ دل چیپ کاملطان مجود بادمناه کے وقت سے ہے۔ اس زلمنے میں جہاں تک داویان کشیری کلام تھے۔ انحوں نے کہس میں مل کرواسطے منگر اوریا و دلانے منفویے لڑا کو ل اور قلوگیری اور ملک گیری کے خاص بادشاہ کے واسسط امیر جزہ کے تعقے کی بچودہ جُورِ تھنیف کی تھیں "

ا کے جل کو آنگ ملا جلی کو قصد میز کا بعض معند میں میں میں علم ہنیں کہ میں کو ن بزرگواد میں ۔ فادمی کا چورہ جلدوں کی بات خالب تھیوی نے بھی کی ہے ۔ تہرید میں محققہ میں :

"اكس واسط مرجم فريان فارى كى جوده جلدون كا ترجر كرك چار جلد يكي "

برنام اسمار می - اس کا کرابت ۱۷۰۱ م ۱۱۱۱ صدی بوئی - اس میں شاہ نا حرالدین محد کومصنف فل مرکب گی ہے۔ دومرا ۱ ، دامتان کا جنگ نافر امرالوسین حزہ ہے۔ اس کے دیباجے بی حفرت عباس برادر جسندہ کو مصنف قراردیا ہے ہو وقت اٌ فوقت اُن کے کارنامے لیکھتے رہے کتھے۔ دام یورین ایرجزہ کا ایک اددو مخطوط ہے جس کے موالف کا نام معلوم تہیں۔ اس کی تہمید میں کئی روایٹیں درج کی گئ ہی جواس طرح ہیں: "كونى كهت بع بى عياس كے كسى با دشاه كود ق كا عارض بوكسيا تھا كسى نے اسے برقعتر مونا کرا تھاکیا۔ کوئی کمتاہے مسود شاہ ابن محود شاہ غزنوی کے عبدين تحماكيا - ايك روايت يرج كدايك وفواكر شاه كوآ نارِجنوں بيدا بوك بريان علاح كيا و في تقدّران الشروع كيا - فيفحا ورالوالعفل في موجاكم اب دین ہی گیا اس لیے بیر ال کے بجائے ان دونوں نے مِ تقدّ مُسُمّایا !" ول کشور پرلیس کے ترجے یں ہرجگہ فیفی کواس کا مفتق برتایا ہے بسٹر ڈسٹرتی تمدن کا اُن کا کوز ' مِن واستانِ حره کے بارے مِن تکھتے میں: " کھتے ہیں کُرنہنشاہ اکرکے زبانے میں ایرخمرونا می ایک یحق نے تصنیف کیں۔ تاریخ سے تابت ہے کہ لوکے تعلق کے عہدمیں دائستانِ امیرچڑہ موجو دمتھا " ایک ہی رانسس میں مولانا اس کاتصنیف کو اکبسرا درتنسلق کے عمد میں بتا گئے ہیں۔ اکٹوں نے یہ زبتایاکریکس تا ر تخسے بتا چلتا ہے اگروہ توالہ دے دیتے توا کیب بڑی مشکل حل ہوجاتی ۔ احمد صین قر ( ہو تر یا جلد سسٹم طبع موم ص ۹۲۴ ) نے بھی خمرد کا نام لیاسے کہتے ہی : "ان لوگوں کے اوصاف جنگ و جدل میں الفیفی وامیر خسرو د اوی دیوہ نے سات دىت رطولانى تحرير فرائے ميں " ان سب تنوں سے ہمیں ذیل کے مصنفوں کا نام مسلوم ہوتا ہے۔ عباس برادرِ حزو - خسردِ معامرِ اكبسر - نيفي - الإجلال بني \_ الوالمعالى ـ ثاه نا مرالدين محد ـ حفرت عبّاس کومصنّف بتانا محفی نوسش فہی ہے ۔ اگر دہ مصنّف ہوتے توع بی میں تصنیف کرتے۔ اس کے علادہ جیساکہ رازیزدانی ('داستانِ جزہ' نگار تھیز' متبر ۹ مواہد نے تھاہے قردنِ اولیٰ کے مسلمان اليى دامستان كاتصنيف كرنا تو دركت دسنتا بھي ليسندة كريتے ۔ اكبر مح دور ميں الميرخمرد كوئى شخص

CC-0. Agamnigan Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IK8-MoE-2025-Grant مركب المرى الموجود المركب الم

لیسکن کسی خروکا کہنیں بلک خروی کا نام متاہے۔خروی کے بارسے میں بھی منتخب اور طبقات میں کھی منتخب اور طبقات میں محص بیٹ رسطور تھی ہیں جن میں تھئے جڑہ کا کوئی ذکر نہیں۔ جہاں کم شہو یہ شاعرام پرخسروکا تعلق ہے ان کی تمام تصایف مداخت جھی ہیں۔ ان میں جزہ کا کوئی ذکر نہیں، طاجل کی ہے یا رسے میں کوئی علم نہیں کر یہ کو ن حفرت تھے۔ اسی طرح ننا ، نا حرالدین تحدی کر شناخت بھی نہ ہوسکی۔ یہ نا حرالدین شاہ قاحیا و تو مہندہ بھی کہ کے کا میں کرو خرالذکر کا عہد انہیں یں حدی ہے۔

ابوالمساً کا مجھ ایک عام لقب ہے۔ فارسی کلی ہرود منر کے موُلف نوالنّہ کا لقب بھی ابوالمعا کی مقا۔ اکب رکے دربار میں اس نام کے کم از کم تین شخص موجود سقے۔ ایک بد دماغ سر دارشاہ ابوالمعا کی مقا جس کا ذکر منتخب المتوار ترخ میں ہے۔ اگراد ہے دربار اکبری میں اکس کے بارسے میں تفعیل سے کھا ہے۔ یہ شاع بھی تھا۔ اس کے علاد منتخب التوا ریخ میں شیخ ابوالمعا کی اورق ضی ابوالمعا کی کے نام بھی مصنف سلے ہیں۔ ان میں سے کسی کوام حرض یا کسی اورق تھے کا مصنف بہندیں کہا گیا۔ انگے زمانے میں مصنف اور موکل نامی کی منتخص داستانی حزہ کا موکلف ربا ہو۔ اور موکلف ربا ہو۔ ان میں سنے یہ کی شخص داستانی حزہ کا موکلف ربا ہو۔ نیمی کے بارسے میں مہیں سنج یہ گی سے غور کرنا ہوگا کیوں کہ داستانی حمزہ کسی فاصنی اجل کے ذرف یہ تنظی کے بارسے میں مہیں سنج یہ گی سے غور کرنا ہوگا کیوں کہ داستانی حمزہ کسی فاصنی اجل کے ذرف یہ تنظیل کا کرشم مسلوم ہوتی ہے۔

الولففسل نے آئینِ اکبسری - ۹۹ ارپا ۹۲ ها رپین کمسل کی۔ آئینِ تصویرِ خاری الولفضل رجلدا ڈل طبع ۱۹۹۲ص ۸۷) کہتاہیے:

## " تَعَمِّمُ مِنْ واددازده دنتر ماختر زنگ أميز كردند"

اسس کے علاوہ عبدالقادربدایونی کی سخب الواریخ اور مرزاعلاءالدول قردینی کے نفالس الما ترمیم بھی اسس کا فرکسے ۔ برسی براؤن اطبع اکسفورڈ مہم ۱۹۲۱ء ص ۱۹۵ - ۱۵ اپنی کتاب "انڈین بینڈنگ" میں کھتا ہے کہمایوں جب شرکت است کھا کر کا بل میں بہنا ہ گزین محت او دومصور میر سیدعلی جدا بی اور فواج عبدالعمد شرازی جب شرکت اور محد العمد شرازی میں سیاد مداور برمیسی مام بوکے ۔ ہمایوں نے انحفین دائستانی حزہ کو مرقع کا شکل میں شیاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ موسوصفیات کی ۱۲ جلدوں برمجھیلٹ محقا۔ ہر صفحے برایک تصویر ہوتی ۔ انحفوں نے

ا - البول فی وراوالمال دون ۱۶۱۷، سے قبل کوگ میں ان کاس مقدک دیود کا توت کرے کم ایک اُفذ زیرة الرموز النفي خدا بخش سے موتا ہے \_\_\_\_\_\_ (طب)

کام شروع کر دیا اور جب ہما یوں نے ۵۵ ۱۹ ۱۹ و میں ہندوستان نتح کربیا تو یہ دون ہنکتان

جلے آئے۔ ۱۹۲۳ ہیں ہمایوں کا انقت ال ہونے برا کر تحت نتین ہوا۔ اس کے عہد میں مجی مرتح کا کام جاگی

رہا۔ آخر میں ممرسید علی نجے کے بیا ہے جس کے بعد نواج عبدالعمد نے بہتا چرند سیالیوں کمیں کی ان انگٹافات کی روشنی میں فیفی کو قصر فرہ سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ فیفی سے ۵۹ ہیں بریا

ہوا۔ ۲۵ و همین اکبر کے دربار میں حافر ہوا۔ ہمایوں کے قیام کا بل کے زمانے میں فیفی کا فتان کہاں رم تع کی ابتدا کے دقت تو وہ دوسال کا طعن سیر خوار ہوگا لیکن منتحب التواریخ اور فعالس الما ترکب یا

مراد کن سے کمی تدر مختلف ہے فیتخب التواریخ د جلد موم ، طبع کلکتہ ، ۱۹۱ ادمی ۱۱۲) میں ممرسید علی جدال کے سلسلے میں تھی اسے ہے تقم کے جو مولہ جلدوں میں مصور کیا ۔ مرتب کی جلددں کی تقداد ہما سے بے اہم ہیں۔

نقالش الما ترستو اکا تذکرہ ہے جو سے 9 معیس سے درج ہوا اور 9 ، 9 معیں یو را ہوا۔ جدا کی کے با سے میں نفت السن کا اقتباس حسب ذیل ہے :

تجدائی۔ اسمن میرسیدعلی ... درخهودسند ست دخسین دسمی یه مدائی۔ اسمن میرسیدعلی ... درخهودسند ست دخسین دسمی یو ۱۹ می برگزادگشته ... به خت سمال است که میر ند کورصب الحکم حفزت اعلیٰ داکسی مرفرازگشته ... به خت سمال است که میر ند کورصب الحکم حفزت اعلیٰ داکسی درکت ب خانهٔ مالی به تزئین د تعویر میالیس تقد امیرحزه نشول است و دراست ارکتاب اکراز محنت مات خاطرد تا و حفزت اعلیٰ سست اسمنام می نمایند."

کتابِ بدائع انتساب سے مراد کتاب تصادیر ہے۔ اس کو اکبر کی مختر عات ہیں سے بتایا ہے گویا مرتب کو ابتداکس سال میں ہوئی ۔ بتایا ہے گویا مرتب کو ابتداکس سال میں ہوئی ۔ براد ن نے قو ۱۹۹ مو محکی ہے لیکن لفنا کئی ہے مطابق بھی مندرج عبارت کا کریرسے مات سال پہلے ابتدا ہو بھی تھی ۔

نفائس ۵۱۔ ۱۹۵ ہے میں کھی گئ اکس لیے مرقع کی ابتدا ۲۳-۹۶۱ ہے کے درمیان کی وقت ہوچکی تھی۔ اکس زمانے میں فیفنی کی عمر پاڑہ اورانیریس سا ل کے در مسیان ہوگی ۔ اکس عرمین واکستانِ امیرحزہ کا تصنیف کر لیسٹا ممکن ہنیں۔ اکسی کے علا وہ نقائش سکے' CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

مطابق بھی مرقع ۲۷ و صدمے بہلے تردع ہوچکا تھا ادرنیفی اکرکے دربا میں م، ۹ و میں آ تاہے۔

فیفی کی تصنیفات میں کہیں امیر حزو کا ذکر نہیں متا ۔ آئین اکی سری میں منتحب التواریخ الفالسی الما تراطیعات ایری چاردں میں نیفی کے بارے میں کئی صفح کے ہیں اس کا نظم و نترکا ذکر ہے لیکن حزو کا نام نہیں ۔ منتحب التواریخ فیفی کے مریف کے بعد تعلی گئی ہے ۔ دربادِ اکر سری میں آزاد نے فیفی کی تصنیفات کا تفصیل ہیا ن کیا ہے لیکن وہاں بھی امیر حزو کا کوئی ذکر نہیں ۔ آئین ، نتخب اور نفاکس میں مرتع کے سلسلے میں قصت جزو کا ذکر آتا ہے لیکن قدر اس طرح ذکر کیا ہے بیسے یہ ان کے عہد کامشہور پرانا قصر ہے اور واقتی الیکن تیوں نے اس طرح ذکر کی ہے بیسے یہ ان کے عہد کامشہور پرانا قصر ہے اور واقتی ہوگا بھی۔ بادشا ہے میں داستان ہی کا مرقع بنوانے کا موچی ہوگا ۔ اس سے ہم وگڑا بھی ۔ بادشا ہوں کی داستان ہی کا مرقع بنوانے کا موچی ہوگا ۔ اس سے ہم داستان امیر حزو کا مرقع فیفی سے ہملے میا در اکب رسے پہلے دیا وہ بی گئی ۔ میں کہ داستان امی کا مرقع فیفی سے ہملے میاں میں کہ خاری میں اسے فیفی سے ہملے میاں دو کا مرکع فیفی سے ہملے میاں میں میں دو کر تھی اس کے مصنف اس کے مصنف اس کے داستان کی اصل فار سے عزود تھی ، وہ اس شکل می داستان کی اصل فار سے عزود تھی ، وہ اس شکل میں ہددر سے نام سری کئی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کے میں نے نوبی ہو کیک اس میں ہوں کے نام سری میں تیار کا گئی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کے خوس نے تامی ہوئی ہوئی ہوئیں کے نام سری می دو سے نام سری کی نام سی کیاں اسے نیفی نے نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کی نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کی دور سے نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دو سے نام سری کی دائی ہولیکن اسے فیفی نے نہیں کسی دور سے نام سری کی دور سے نام سری کے نام کسی کی دور سے نام سری کی نام کسی کی دور سے نام سری کی کسی کی دور سے نام سری کی دور سے نام سری کی کسی کی دور سے نام سری کی کسی کی دور سے نام سری کی دور سے نام سری کی کی دور

داستان کا دوسری موجود منزل رموز خزو ہے۔ اس کے سات سطے ہیں جن میں سے ہرایک چندا جزا پرمشتل ہے۔ ان حصوں کوطلسم ہو شربا کے علا وہ بقیدس ت. و فتروں کا ابتدا کی شکل کشلیم کی جا سکتاہے کیوں کہ اکس میں تقریبؓ وہی داستانیں میں۔

سب سے تعجب خیریات یہ ہے کہ طک الشرابہاد ( بحوالہ قمود نقوی کیسہیل بخاری) کے مطابق رموز حمسیزہ سب سے پہلے ہن درستان میں تھی گئی لیکن مؤلوٹ زبدۃ الرموز کے بیان کے ہوتے بہار کا دعویٰ تسلیم کرنے میں تا ہ ہو تاہے۔

نيسرى سنندل ليني ارد وك أكله دنسترون كالممن قعبرب سے اہم اورسب

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MOE-2025-Grant منصة رياح علاده المجلك رموز

حزہ میں دکھائی دے جاتیہ ہے۔ ذِرشیرواں نامہ کی سبسے قدیی شکل دہ فارسی متن ہے جے ہم نے اشک کا فارسی ما خذ قرار دیا ہے۔ رام پورکے کتب خانے میں ہو شربا کے علادہ باتی مسب د فاتر فارسی میں مجھی ہیں لیکن یہ سب ا نیسویں صدی میں دربار رام پور ممیں مکھے گئے 'حوف ا برح نام گیار حویں عدی ہجری کا کمتو بہے ۔ اببیری لا ائبر بری کلکت، کے بوہار مجھے عین ایک مخطوط" قعت کھی فیلسون "کے نام سے ہے جس میں فہرست نسگار مولی عب والمقتدر کے مطابق ہو کر شرباً والا تعریہ ہے۔ معلوم مہنیں موضوع کہا یہ لوین کہاں مولی عب والمقتدر کے مطابق ہو کر شرباً والا تعریہ ہے۔ معلوم مہنیں موضوع کہا یہ لوین کہاں میں حقی ہے اور درکس زیانے کا لئے خارمی مخطوط نظر سے کہنے انجمنِ ترقی ارد و مهند دلی کے کتب خاسے علی مارا۔

۔ ان کے علاوہ دنیا کے کسی کتب خانے میں اردوکے

دفتروں کا کوئی فارسی نسخہ بہیں۔ خصوصاً طلاسم ہو تربای اصل نابید ہو گئے ہے۔

لکھنو کے دوبوے دامستان گؤ میرا جمد علی آ در میرقاسم علی رام پورا کرزمرہ وارتا
گویا ل میں طاذم ہو گئے۔ رام پور کے فارسی د فتر میرا جمد علی، میسرقاسم علی ادراصنو مملی
فال شاگر دِ میرا جمد علی کے قسلم کے مربونِ مثبت ہیں ادر ۲۸ ۱۱ رسے ۱۹۸۱ رکے بچے
مال شاگر دِ میرا جمد علی کے قسلم کے مربونِ مثبت ہیں ادر ۲۸ ۱۱ رسے ۱۹۸۱ رکے بچے
مال شرکر یہ کے گئے جس کی بنا پر جناب راز یز دانی نے یہ نیچہ نے لاکہ داکستانی جمزہ کو مرتب کرنے
ادرار دومیں اکسن کے مرجے کا خیال سب سے بہلے رام پور میں بیدا ہوا، ادرار دود فتر
بھی نول کشور پر کسیس سے بہت بہلے رام پور میں کھے جا چکے تھے۔

[یہاں ایک فلط نہی کا ازالہ کر دیٹ عز دری ہے۔ بوسٹانِ خیال کے تھنوی ترجے کی دوجلدوں ( جلد سوم منیادالابعدار میں ہو ہر جلاسٹ خرینہ الا سرار میں ۲۰۵) میں طلسم ہو ٹریا اور اس کے ساموں دن پر شدد مدسے اعراض کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بوستانِ خیال کے عہد میں ہو شریا ہو جو د کھا۔ یہ صحیح کہنیں۔ یہ اعراضات کھنوی مترج کے ہیں۔

سے منے فر ہم کار مخطوط دا کر دخسا ہے ، یہ بات میچ ہمین معلم ہوتی - ( ے ب ) \* ساب و برستان فیال دفاری اصل طلس و تریا ہے بعد کہ بیزے یہ موج ہمیں مسیم عرص مناز کے بیٹر اس معلم ہمیں کا دو کر کہ بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کا دو کر کہ بیٹر کے بیٹر ک

CC-0. Agappingany Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MOE-2025-Grant المستعمل الملك الم قاری بوستان حیال یا تواجرا مال کے اردوٹر جمہ بوستان حیال بین اس صراح ایک نقط آئیں۔] نول کشور برلیس کے منشیوں نے جگہ جگہ اصل فارسی دفتر و ں اور مصنف ا اصلی

بوستریا جلدا دّل میں جآہ بخوم کا ذکرکرکے لکھتے ہیں کہ یہ ربگ۔ انھیں لیسند نہیں ۔ دوسرے "اصل دفت رس بھی کچھ ذکراس کا نہیں "۔ دم ، ۹۳۔ طبع ۱۹۲۲)

بوكشر باجلد دوم كى تقرليظ مين جعفر حمين تحقق مي :

" و یحیے اس و فرداستاں کو نیفی علیہ الرحمت سے بزبانِ فارمی المحصامحا جس میں ایک ایک فقرہ بڑی واستانوں کا حرف پرتا محقا۔ اس میں سے میراحمد علی واستاں گونے اس طلسم کو داستاں کہنے والوں کے لیے ہے وار انتحا وہ مجی و مسیّاب ہونا کھال و شوار محق ۔ جاہ صاحب موحوث نے سی ہے ہے وار انتحا وہ کا ش اسیار فراکر مہم مہنجا یا لیکن ان نشا نامت اور نے سی ہے ہے کہ یہ میرصاحب بوں کا کام محقا کی مہمت مشکل محقا نرکر مرح کرنا ۔ سیچے ہے کہ یہ میرصاحب بی کا کام محقا "

جلد سوم مين جاه تصفيم:

" یہ بھی دا ضح ہوکہ صاحب د فترنے حالِ جہانگی مہنیں لکھا ہے بلکہ یم کرا میرے ایک دوست تفیدی حمین نامی دائستان کو ہی اکفوں نے بیان کی عقاب میں ۱۲ موم

قر جلد شم ين تحقة بن:

" یر بھی وا مِنْح رائے ناظرین ہوکہ یہ مجرہ ہفت بلاخاص ترتیب کردہ کوچرہے ۔ مصنفِ اوّل کواس میں بالسکل واقفیت بہنیں ... اس حقرف مجرهٔ ہفت بلاکواس طورسے ترتیب کیا کہ ایک ایک واکستان اکس کی فخر دفرِ طلسم ہونٹر باہے ... دور اامر بھی واضح ہوکہ جناب میراحد علی صاحب

مرحوم نے طلسم ظاہر کو زور دیا جب طلسم کٹا کو لوح کا وہ کیفیت: اِتی ری کچھ عجائب وغوائب مرحلہ جات تخریر فرائے لیس تمام طلسم باطن حقر ن لفظ الفظ الزه كما - جدم من بور حصول اوع ذبات وعدم ذبات ظا برود استے گا۔ محروم حیا رجلد اگر طلب یاطن تھے گا د فرا علی کا موند ہوگا۔ حقرنے مرا یا تصنیف کرکے نام تو البتہ طلب ہو نثر با رہنے دیا گر کل داستان ہائے رنگین فعاصت آئین کوتازہ کیا!" (میکاششم یطیع موم من مل " حقر كررع فن كرتا ب كر صد با داكتان حرت بيان تعنيف كرك اس طلسيم او شرياي الدين ... انشار الشرب ان يهاد جلد كو اسینے طور پر تحریر کروں گا تو ناظرین پر واضح ہو گاکہ یہ خاکس دمصنف طلسم ہو شرباہے۔" (ميدستمص ۲۷۲) "اب دامستانِ دلبستان محربيا ن جره بنجم كى تحرير الإتى سے اس حجرے یں ایک لفظ مجھی مصنف اوّل کا ہمیں ہے لفظاً نفظ صفیر (جلدستمص ۱۵۲) نے کریرکیا۔" «كتابي د فاتر فرشيروان نام تصنيف لا فيفي كا برمستورم ك كال (جلاتشم فاتمة الكتاب ازقمر) حاصل بوئمن " " مصنف طلب بو شربان ، م بنين جانة ، كيا سوچا محت ا فرامسیاب کو قت کرکے جمور دیا۔ ( جلامة من ٢٧٧)

مولوی محدالمعیسل ا ترصند لی تاسے کی تمید میں تکھتے ہیں:

" دنتر صند فی نام احقر کے میرد فرایا اور شیخ تصدّ ق صین سے جسکے المتمام سے فرٹیرواں نامر، کو چک باخر، بالا باخر دایرج نام ترجمہ ہوئے میں اصل دفتر منگوا کر عاصی کومر حمت کیا "

مندرج بالا اقتبا مات سے یہ تو واضح ہوجا تاہے کہ طلسیم ہونٹریا اور دوسرے دفرّہ ں سے بہت کچھ بیانات ار دو مولفین ہی کا تصنیعت ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اصل CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding-by IKS\_MOE-2025-Grant وقرائل مستعب اول المستعب اول المستعب اول المستعب المراد ہے۔ ان وفاتر کے قدر کی فارسی کسنجے تو جو و نہ ہونے کی وجرسے راز پر دا فی نے یہ دعوی کی ہے کہ لول کشور پرلی سنے فارسی و فر دن کا وجو ہے کہ اور سے ہو تحق جیل و فریب ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ فول کشور پرلیس میں ٹالیفٹ کا کام آئم ۱۸ اور سے نٹر درع ہو تاہے کہا عجب ہے کہ رام پور کے تصدیفت نثرہ فارسی و فدت ہے کہ کہ اول کشور پرلیس کے ہاتھ آگئے ہوں۔ اس کے علاوہ فارسی ایرن عام تو گیار صوبی صدی ہجری کا مکتوبہ ملتا ہی ہے۔ قبل تقسیم انجن ترقی ارد و مهت و مالے کتب خانے ہیں جو فارسی صندی نا در مقا اس کا زماد کہ تصدیف مہیں ممکن ہے وہ کھی انیسویں صدی سے قبل کا ہو۔

پوکشر با مبلد دوم کی تقریفا میں اور مبلد شخص میں میرا حد علی کو طلسم ہو شربا کا را دی کھا
گیا ہے جس کی بنا پر را زعا حد سے میرا حد علی کو ہو شربا کا مصنف اصلی قرار دیا ہے
لیکن آنے میرا حمد علی کی تصنیف سے کیا فارسی کیا ار دو میں ہوکش ربا کی کوئی واستان موجو د
نہیں ۔ اُن کے شاگر دِ رکشید ختی انبا پرکشا د رما نے بھی ہو مشربا نہیں تعجی ۔ ہاں انبا پرشا د
کے بیطے ختی غلام رصا رضا ہے فرد وطلب ہو شربا سے باطن اورطلس یا طن ہوکش ربا کے
ضخیم د فتر تھے ہیں رازصا حب دمطیع عرصا میں شوخیا نے ان صفحات میں جو کھے تھا ہے دہ طلب ہوشر با
" ختی غلام رصا نے ان صفحات میں جو کھے تھا ہے دہ طلب ہوشر با

یر دعوی تحق خ توت ہے۔ اسے فالب کی طرف داری سے زیادہ وقعت مہیں دی جاسکتی۔ شاگرد کے شاگرد کے رشحاتِ تحییل کو نوا ہ تخواہ کیوں کراستا دِ اوّل کا مال قرار دے دیا جائے۔ رضا کا طلسم ہوشریائے یا طن ۱۲۵ ص ۹ ۵ - ۸ ۱۸۵ کا کمتو ہے اور طلسم باطن ہوشریا ۔ ۸ - ۱۸۵ میار میں کھا گیا۔ کیا یہ کہنا زیادہ صحیح زہوگا کہ میراحمدعلی نے طلسم ہوشریا کو بالسکل ابتدائی مختصر صورت

ا - دازیزه کی چھے ترجانی نہیں بھے ترجانی فود دازیزدانی کازیا فی کیلیے صفی ۱۹۰۱ میں بوٹریا کی وزئر میراحدی داستان کو تھے داستان نویس مہنوا درا کہ مقالیق باد و ترقیق استان فولیے تیر بھی کے نوم مضا مقالیق باد و ترقیق استان فولیے تیر بھی کے نوم مضا کے معتقریمائی میں کا میں استان فولیے تیر بھی کے نوم مضا کے معتقریمائی میں استان کو بھی ہے تھے ادر خام رضا و تا کہ کے معتقریمائی میں کہ بھی استان کو بھی ہے تھے ادر خام درازیروائی عشر سے استان کو میں کہ استان کو بھی ہے تھے ادر خام درازی معتملے کے شاکرو تھے انعملی کے مسال کا میں میں کہ استان کی دور استان کو بھی استان کو میں کہ استان کی دور کی دور

یں بیان کیا گیا ہوگئے سے موجودہ معنول دفتروں کی وسست دینا منتی غلام رضاکا کارنا مہے ۔ یہ تا بل خورہ کے کا حداثی کے شاگرد منتی انبا برشاد نے ہو شریا کی کوئی واکستان مہیں تھی۔ اگر غلام رضاکا ہو کرشر یا میسوا صدعلی کی بیسان کردہ واکستان کی کت بی تشکل ہوتی تو منتی انب برشاد بھی اس ول جسب ترین واکستان برطب سے آزائی کرتے ۔ معلوم یہ ہوتاہے کہ غلام رضائے جو کچھ تھی ہے ۔ وہ زیا وہ تراکھیں کے تحیل کی خلاق ہے ۔ امیر خال واکستاں گونے بھی طلسم ہو شریا گھی جس کی جلد دوم، رام پور میں محفوظ ہے ۔ انمیر خال واکست ابتدایی نوٹیوا لی ان کے ترجے کا تعت، ابتدایی نوٹیوا لی ان کے ترجے کا تعت، ابتدایی نوٹیوا لی اے سے متاہے ان خریں محتلف ہوگی ۔

اوبار النبریری کلکت کا قصہ کی مفیلیو ف ایک اورا کھن پیداکرتا ہے بقول فہرست نگاد
اس میں ہوٹ ریا والا قعد ہے جب بک اس کا مطالعہ نہ کرلیا جائے ہوٹ رائے بارے میں
کوئی تطبی رائے دینا فلاف احتیاط ہوگا۔ ہوشر با کے موجودہ را ویوں ہیں میراحدعای کا نام سب
سے پرا نا ہے لیکن وہ مصنف اصلی تقے جاہ و تمرئ طرح محف را ویوں ہیں میراحدعای کا نام سب
رام پورادر نول کشور پرلیس کے داستان گویوں نے جو داستانیں تھی ہیں فارسی ہیں اگر آئی اصل
ہے تو وہ محفی جند جزو کا وصائح ہوگا بھیے سب ار دو میں طبع زاد ہیں۔ یہ داستا نیں متعدد
داستاں فسکا روں کی تخت ہمشق د ہیں اپنے اپنے طور پر ساحری وعیاری تصنیف کر کے
بیان کیا کرتے سے جو فورا کو جر کو چر اور کشہر کشہر میں تجییل جاتی تھیں اور اکس طرح متا ع
عام بن جاتی تحقیں ۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی وقت رکس حد تک مولفت کی محنت کا
مذرج بالابحث و تحمیص کا خلاصہ ان الف ظ میں تسلم بند کیا جا سکتا ہے ۔

مذرج بالابحث و تحمیص کا خلاصہ ان الف ظ میں تسلم بند کیا جا سکتا ہے ۔

ا۔ داکستانِ امیسے جزو کی اصل فاری منازی محزہ ہے جو نویں صدی عیسوی کی ابتعا

یں مرتب کی ہے۔ ( بحوالر سہیل بخاری = محود نقوی)

ا - يدات مح مني موم بوق - ين في لو باركاد يخوط ( الكونسل ) ديكاب - ( ط.ب)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant المستعلق المرحزة في البنداني تسلى وه روايت سے (قديم وقت وائن نامه) سبعيد التحديد على الردو ميں اتنگ نے بيش كيا۔ يه مهما يون كے عهد كك معروف عام بوچكي كتى۔ (اشك

نے فررٹ دلیم کالج میں ترور کیا۔ ان کے ترجے کا تعدا بتدا میں فرشیرواں نامے سے متاہے۔ ان کے ترجے کا تعدا بیت فرشیرواں نامے سے متاہے۔ ان کی ترجے کا تعدا بیت کا بیت کی بیت کی بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کی بیت کی بیت کا بیت کا بیت کی بیت کی بیت کا بیت کا بیت کی بیت کی بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کی بیت کا بیت کی بیت کا بیت ک

۳- داستان حزہ کا ددسری مسندل رموز خرہ ہے ہو ۱۱۱۳ دسے قبل مرتب کا گئی۔ اسی کا کسی ترمیم شدہ شکلسے اشک ادر رام پوری ارد وسنسنے کے جہول الاسسم مستدم نے ترجم کیا۔

ا م قفظ کا تیسری منزل اردد کے متعدد دفترین جن میں سے طلسم ہو تربلے علاوہ باتی سب دموز جرہ کے ملاوہ باتی سب دموز جرہ کے ہیں۔ ایک دو دسب دموز جرہ کے ہیں۔ ایک دو دسب دموز جرہ کے ہیں اس کا عنواس قدد کم ہے کہ دفت روں کے موا یہ کام دربار رام پوریں ہوا۔ ان میں فاری اصل کا عنواس قدد کم ہے کہ انجین تریحے کے تعدید کمتا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہرز نامے کو بھی دموز جرہ سے انوذ مجمنا و در مجمنا جائے۔

۵۔ طلسم ہوشریا اکٹوں دفروں میں سب سے بعدی تقسیف ہے۔ دوجودہ معلومات کی روشنی میں م پہلی باداردد ہی میں ظہور پذیر مہوا۔ فی الحال اس کے داویوں میں میراحد علی مستب قدیم ہیں۔

داستان امر خزه کاعظت اس سے فلا ہرہے کہ ہمارے ذہن میں واستان کا بوتھو ہے دہ قت میں واستان کا بوتھو ہے دہ قت مخت محد و مقت مخت اس داستان کی نشود نما رام پوریں ہوئی لیکن اس برشباب تھو کہ کا بہترین نما بیندہ نول کشور پرلیس کا سلسلہ مخرہ ہے۔ رام پورکا کو کی واستان گو جا ہ اور قرکو ہمیں بہتا لیکن تعدم زبانی رام پورکو حاصل ہے اور ہمور وہاں کے کوئی واستان گو جا ہ اور قرکو ہمیں بہتا لیکن تعدم زبانی رام پورکو حاصل ہے اور ہمور وہاں کے کارنامے منظم عام برہنیں آئے ۔ (۱۵۲) ۱۹۰۰

۱- یہ تاریخ زُبری آلربوزنسنو تولیف تالیت ۱۲۱۱ د کا بنا پر پھھواؤگی ہے جسے غلطانی سے دموز کا خاص کھے لیا گیا ہے - دموز حرو نسخہ کرام ہور کی روسے مجھے اوں ہے کہ رموز عہد عباس نافی میں ۱۰۵۲ ہوتا ۲۰۰۱ معرب اور کی انسینے ہے ۔ یعنی زیدہ کے تقریباً بچاس برس بعد۔ ( ظ.پ)

0

ادوونٹرمندوستان بن سابنوں کا ہر کے کئی موسال کے بعد برندر ہویں صدی عیسوی میں موان المانتین کے دو ب
میں نظاؤ کا ۔ ادو کی خثور داستان اس کے بھی تقریباً دوسوسال کے بعد دکن میں کئی گئی اورسوسال کے طویل خواب کے بعدار دوافتاً
میں نظاؤ کا ۔ ادو کی خثور داستان اس کے بھی تقریباً دوسوسال کے بعد دکن میں کئی گئی اورسوسال کے طویل خواب کے بعدار دوافتاً
میر کئی میں بریدار ہوا۔ اسطار ہویں صدی عیسوی کے درسط تک بنت کا آغاز فوطور مرضع تحمین کی شکل میں ہوتا ہے ۔ اس صدی کا
کارنا وہنما کی ہمندا دور دکن کو کاکو کل پا بخ بھے داستانوں سے زیادہ ہمنیں ہے ۔ اردو میں داستان نگاری کی با صابط است را
انہویں صدی عیسوی کے مراکحہ ہوتی ہے اور بیوں صدی عیسوی کے رہے اول تک شمالی ہندا ہی گؤرشتہ کوتا ہی کی بھر لو پر کالی کوچا
انہویں صدی عیسوی کے مراکحہ ہوتی ہے ختم ہوجاتی ہے ۔ شالی ہندیں اسکے بین اہم ہمرکز ہے ہیں ، فورٹ والیم کی کھر اور دام ہوز۔ داستان کھکہ میں ہوان چڑھی کئی جن کے دکر کے بغیر داستان کی تاریخ ممکن ہمیں ہوتی کی زائن دونوں
میں دی دار داکھ ہوتی ہے بعض ایسی داستان کو کی کی کوششنیں اجائی کے بجا ہے انفرادی رہیں ۔
مقابات پر دارستان فرگاری در دارستان کو کی کی کوششنیں اجائی کے بجا سے انفرادی رہیں ۔

اردد داستان سے متن آئے تک مضامین قربہت سے بھے گئے کیکن اس موغوع پر کآبوں کی تنداد محدود ہے۔
سید محد کا" ارباب نتر اردو" کیم الدین احمد کیا" فی داستان گوئی" ڈاکٹو گیان چذھین کی" اردد کی نتری داستانی " ادرسیّد
دقاعظیم کی" ہماری داستانی" کی چا دکرآ بی طی ہیں ۔ بہای کتا ہیں حرف فورٹ دلیم کا بلے کی داستانی تخلیقات پرتبھسرہ
ہے ۔ دوسری کیّا ب داستان نگاری کے فن کر ساتھ ما تھ محف چندد استانوں کاذکر کی قاب اور شرقی داستانوں کو موب
کے فن کیکسو کی کیرکن کردیجنا چا ہتی ہے اور آخری کرتا ہدارد دکی چند مشہور داستانوں کے نی بہلوؤں پر درمشنی ڈالتی ہے۔

سله - مسب رس، ترجه طوطی نامرقادری ، ترجرطوطی نامرا بوالعفل ، فوطؤ مرص تحسین ، فراکن مهندی ا ورقصد مهرواه - اگر قصد مهروماه کو بوج نایاب موسف کے شار درکیاجائے قودامستان کی کل تعداد بائے مہدارہ سے - (سہبر دیکمی) سکه - دامپوری دامستانوں میں مرزا علیم الدین کی توی دامستان مطلسم چاه ذیرد ۲۶ - ۱۹۵۰ دیں کئی گئی تھی - اگرچ ڈاکٹر ابوالمن منفورا حدث الف لیدولید ۲۷ م - ۱۹۲۰ میں تحریری ہے لیکن درا صل دام ستان کا دوروام بوروی ختم بوجیکا تھا - (مہمیرین)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh, Funding by IKS-MOE-2025-Grant

البتر" ادودی تری واستاین کیگ شیمی مقالے کی جدیت سے اس نوهو کے محلف پہلو کی گرتی ہے۔ ڈاکٹر کیان چن رحینی کی اس کے

دمانے کو ۱۹۰۰ وی کر کی داکستانوں کرشتوں تھا لیکن کما بی شعر کی سال سے کے لیے انحوں نے اس برکچے اصافہ کرکے اس کے

ذمانے کو ۱۹۰۰ وی کہ پہنچادیا۔ اس کے باوجودان کی کتاب ادودواکستان کی پوری تا دینے کا احاط مہنیں کرتی۔ اس کے علاوہ

اس کتاب میں تمام واکستانوں کو" کہانیوں کے کہرے" "محتصوداکستانیں" اور طویل واکستانیں" کے عنوان سے تین الواب بی تقسیم کی

گیاہے۔ یہ تقسیم زنانی ہے در مکانی کی مجواس کتاب میں واکستانوں کے ایک بڑے اس مرکز دوامیوں کو تقریراً نظرانداز کر

ویا گیا ہے۔ ورت ضیمے میں وامیوری واستانوں کا ایک فہرست دے دی گئی ہے۔

افغار بوی صدی عیدوی یں داستانی بهت ہی کم کھی گئیں اور بوئی گئیں ان میں درجربندی کا کوئی خودرت بھی ہمیں تھی۔ داستانو کا دو مراد ور فورط وہم کا بھے کے تیام سے شرق ہوتا ہے ۔۔۔ ۱۵۵۸ و تالیخ داستان کے گادی میں حرف اس درسے مندگی کی کا حکم دکھتا ہے کہ نوککٹور پرلیے کا تیام اس من کے بدی عمل ہیں کیا تھا۔ اور کھراسی پرلیس کی بدولت بھٹولیں داستان کسکاری کو گورن حاصل ہوا ۔۔۔ اور دواستان کی تیر اور اکٹوی دورسب سے طویل اور سب سے اہم ہے ۔ یہ ۱۸۲۰ سے شرق ع ہو کو آخریک دم شاہمے ۔ اس دور میں رامپول کا مرکز ، داستا فوں کی تعدادا ورضخامت کے اعتبار سے ایک جداگا تہ مقام رکھتا ہے

واکولیان چذھین دامتانوں کو دو دامتانوں کے حوت نام گذائے تھے۔ ان کھفیسی تذکوہ مع تنقید مبینی کونا خودری ہے ...
ان دامتانوں کا ذخرہ کھنوی دامتانوں ہے جی بڑا ہے۔ ان سے ارد د دامتان لگاری کا ایک جدا گا نو کر کڑ قائم ہوجا تاہے۔
دامتانوں کی ہند د متابیت کو کھار نے ا درا جالئے کے علادہ انظام ان میں ہندی مناخری مرفزہ کا فاری ما خذا ہی تک معلوم ہنیں ہوسکا تھا۔ ہیں نے پہلی با دمغان کی حمرہ و بن عبداللہ کو اسس کی اصلی کھڑا کو زیر دعوت نکو دی ہے۔ ابھی تک منتو تھیں تے ہیں نے پہلی با دمغان ایر حمزہ کا کو کم متوب کے است کو است کی است کی در استان ایر حمزہ کے متحق ول کمنٹور پولیس کے اعلان کی دوسے در مشہور تھا کہ دہ حافظ عبداللہ بلگرای کے نسخے پر نظر تا فی کو کے مرتب ہوا ہے۔ لیکن میں نے ایک اور نسخ کو مود لا تھا ہے میں سے منتی تعدق حین اور نسخ میں میں اور اس طرح ایک موصلی کا کھل اور کو لگا یا ہے۔ میں سے منتی تعدق حین ایک اور نسخ کی اور ان کو لگا یا ہے۔

یں نے داستانوں کہ بہت بڑا ذخیرہ کتب خان عالیہ دامپوریں پا یا۔ صولت ببک لی بُریری رامپورا در آگرے کے چار کتب خانوں عزاخارشاہ گئے " اکتب انہ بن شویب نحدیہ" "سلم لا بُریری سنمی بازار" ادر آگرہ کا بح لا بُریری سے بھی بھے داستانوں کے بین ادر نئے ل گئے۔ ان کے علاوہ میں نے بخیاب پیک لل بُریری کا جوراور نجا بینے بورٹی لا بُری کا دِیسے بی بہت کچیاستفادہ کیا ہے۔ داستان میں اگر جنیلم افعات کو کھی اہم مقام حاصل ہے اور داستان نظاروں نے اس کے لیے جواصول دفعے کیے
عقد ان میں کھی اس کوسا سنے رکھا ہے لیکن تمام داستانوں میں شختی کے ساتھ اس احول پرعل نہیں ہجا ہے۔ البتہ تعزیح اور طشتی
کا الترام ، داستان میں مثما ہے ۔ اس کے علاوہ عجائب نسکاری کا ایک سے بڑھ کو ایک نے کوشش کی ہے اور طشا کوسے
نیزنگ ونسوں بر دفتر کے دفتر سماہ کر دیے ہمی اور اس کدو کم تن سے سب کا پی غرض رہی ہے کہ سامعین کی زیادہ سے
نیزنگ ونسوں بر دفتر کے دفتر سماہ کردھے ہمی اور اس کدو کم تنی سے بدی کی بیروا کرنے کا بھی بھی مقصد رہا ہے کہ لوگوں
زیا دہ تفریح ہوا ورا انہیں زیا دہ سے زیادہ و ولی بیب سکے مشتاق رہی سے بنانچ داستان کی اصل اور اہم ترین غایت تعریح کی تو جو کو الحجائے دکھیں اور وائم ترین غایت تعریح کے
طبی ہے اور سبتی اکوری تانوی ورج رکھتی ہے ۔

قردن دسطی کے مغربی اورب میں رومان ایک ایسے قسطے کو کہتے تھے جس میں طبقا علیٰ کی معافرت بیش کی جاتی ہے تھی ۔ میں ۔ نتجا عائر کارناموں کا ذکر ہوتا تھا اور بھیب وغریب اور عشقیہ وار دات کی مدد سے سامعین کی دلیبی قائم کو کی جاتی تھی ۔

نشاۃ نافیہ کے بعدان میں مہمات 'اسراریت اور نفسیا تی وار دائیں سب ایک بھگرجع ہوگئیں ۔ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ نفریب اسکے بیٹر ایک خریب اور دائن اور دومان اردوداستانوں سے بالسمل ہی قریب ایک جیٹر ایک درب اور نومیس میں اور داقیات کا ایک طویل سلسلہ قائم رہتا ہے ۔۔۔

ان میں بھی بی تیوں جنریں د محبت ، جنگ اور خرم ب کتی ہیں اور داقیات کا ایک طویل سلسلہ قائم رہتا ہے ۔۔۔

تعلیم خلاق ورسین آموزی اردو وارشان کا ایک ایسالازمرہے ہو قریب قریب ہردارستان ہیں نظر آہے ۔ بلغ و وبہارا اُرائٹِ محفل ' خروا فروز اسٹکھ اس بیتی ' بتیال کیسیی ا در دارستانِ امیر خزہ وغیرہ میں اصل موضوعات محنقف ہوتے ہوئے بھی ہمذیب بغن پرزور دیا گیاہے ۔

اردوم یتنی داستانی متی داستانی متی می ان میں کھے الیی میں بوسنسکرت اور کھا نتا سے ترجم بوکر کی کہیں۔ ان میں قدیم مندرستانی صنیا ت اور مبند و کچر کے نقوش نہایت واضح نظراً سے میں بسنگھاس بیتی اور بیتال کچیسی کی نفتابر یہی رنگ تجھایا ہواہے ۔ کچھ داستانیں فادی اور عربی سے بی میں۔ جیسے باسغ وبہا راکوائشِ تحفل، داستان امیر جسنوہ اورالعت لیلروغ ہو - ان میں ایرانی اور عربی تمدن کے نشانات ملتے میں۔ کچھ داستانیں الی بھی ہیں جن کی فیصا خالعی مہندر شافی جکد م نداملای ہے - ان میں اردو کی طبع زاد واستانیں بھی شال میں۔

اردوكدداستان نسكارون في جب دورى زبانوى كى داستانون كوارود ميمنسقل كي تواكفين مندوستانى زنگ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

یی وصلنے کا کوشش کی ا درجہاں تک ہوسکا ان کو اپنے تمدّن کا مزاج مختّا۔ اس کوشش کے باعث نختھ واستانوں میں طوالت بھی آگی ا درہندوستانی می ارتباز کا مزاج مختا ہے اس کے اور ہندوستانی می ارتباز کا مشکل میں درمی اخلاق کی میں درمی اخلاق کی میں درمی اخلاق کی کور ہوئے ہے۔ اس لیے جب واستانیں ہائے۔ تمدنی دیگ میں دنگی گئیں توخلف المامل ہونے کے باوجودان کے اخلاقی ہیلوپرز ور دے کرزیا وہ سے زیادہ مضبوط بنا دیا گیا ا درمین خصوصیت امہنیں یورپ کے رومانوں سے متاز کرتی ہے۔

داستان گوئی کو کینیت فن مهم مہنے اور فروغ یانے کوالیت بادشا ہوں کا مربریتی در کا دھی جنا پخ جب دربادون میں داستان گوئی کا عہدہ قائم ہوا اور داستان گوئی کا عہدہ اور بالالزام لازم ہونے سطے قاس فن کو جا رجا ندلک سکے اوران کوگلا سے بھی اس میں جد تیں بریداکیں اورا سے دہ ترق ہی کہ بایدوشا پرائنری من با دشا ہوں با کخصوص محدشاہ رنگیسے کے زمانے میں داستان گوئی کو بہی بادعو درج حاصل مواا دراطاف ہندسے داستان گوسی میں جمع ہوگئے ۔ صحیح طور پریہ نہیں داستان گوئی کو بہی مواج ہمیں کراس کا عربی داستان کوئی کو با اور میں میں کو استان میں کس وقت سے رواج شروع ہوا اور پریہی مواج ہمیں کراس کا عربی داستان گوئی سے بحل کوئی احتمال حسن وراست تعنق حنسروں گوئی سے براہ پراست تعنق حنسروں کوئی سے براہ پراست تعنق حنسروں

ہے اور رہ بھی لیقینی ہے کہ وہلی اور تھنوئسی زیادہ اوراطراف مہندیں اس سے ذرایچھ کم اردو داستان گوئی کے ایک عرصے تک طرسے چرہے رہے ہیں ۔

دراصل داستان گوئی نی البدر ترتعدنید ناکردن کا دومرانام ہے ... شہرد پی میں ہر جگہ داستان مرائی جرتی تھی پر زما ہ کے پہاں ہرجوات کوشام کے نوبے سے داستان شروع ہوتی اور تین تھنے تک جا ری در ہی تھی تمام یار دوست نیابے جمع ہوجاتے تھے ۔ بوذ ہینچے تھے اپنیں ادی بھیج بھی کمر بوایا جا تا تھا۔ اس زلمنے میں نواج امان بوستان خیال کم ترج کر سیکے تھے ۔ چنا بنج داستان گو کوخت تاکید ہوتی تھی کمروہ بوستان خیال یاد کمرے اُسے اور وہ بچارہ تھیں حکم میں تیار ہو کوآ تا تھا۔ بھر بھی مرزا خاتب کی معالمت ہوتی تھی کروہ وراہ ہما اورائنوں نے لوگل جہاں کہیں طلسم ہنجم علی سے ویزہ کی کوئی بات ای فی اوراس سیجھنے یا سمجھا نے میں داستان گو کو وقت بڑھی اورائنوں نے سیلسل کھام نور سے لیا ...

اس ذلمفی داستان گوئی کے جارفن قرارپا گئے تقے ۔ رزم ، بزم ، حن دعمتی ا دربیاری - برایک داستان گو کسی ذکسی فن میں حزور کمال حاصل کرتا مقارجی طرح مرتبر گولوں ہیں انیس کے فضائل ا ورد برکے بین خمور تھے اسی طرح م داستان گوسے کوئی ذکوئی فن حزور محقومی ہوتا تھا شاہ محد حیث جا ہے نہ اوراحد حیین قریے رزم میں خمرت پائی۔ امیر خاں عیا دی خوب بیان کوسے تھے ا دراس پرانہیں نا ذہبی تھا ۔ لیکن ایخوں نے جا ہ وقمر کی طرح کوئی کشور برلیسی میں لازم میت بہنیں کی ۔۔۔

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

واردات بی ادرکیفیات مزاجی کے ایسے ایسے بہلوؤں پرردشی ڈانی کرسامیین کھولک انتظے۔ ایک اور فورت پر پیدا کی کوایک ایک واقع کو کھیلا کھیلاکر بیان کرنا نٹروع کر دیا۔ سح عیب ادی سواری کا جلوس، شادی برات امعامشق، ولادت بسفر وصفر ویوم کوئی واقع ہواسی کی فعیدات کی کھر ادکر دی۔

0

داستان ک آنرعالی ا دب میں برتعام پر ل جاتے ہیں - حالی تحقیقات سے معرکے قدیم کھنڈروں میں بھی اسے
ا فسانوں کا پر جہا ہے جہیں ہم باکر ان حالی ا دب میں برتعام پر ل جاتے ہیں ۔۔ قرون وسطی کے رومانوں کو تین بڑے گرو ہوں میں تعسیم کی احسان کے برای اور تھا ہے ۔ (۱) اُر محقوشاہ اُلگ ستان سے حتل ، (۲) شارلیان شاہ فرانس سے حتل اور (۳) امر ٹرلیس کولیکس سے متعلق ...
موھویں اور در تر بھری عدی عدسوی میں مغربی یورپ میں رومان نشکا دی کے جاروا صخر ججانات نظرا ہے تھے ہمیں ۱۰ مزاحیر رسیاسی (۳) سیاسی (۳) سیاسی (۳) سیاسی (۲) سیاسی (۳) سیاسی (۲) سیاسی (۲

بنددستان بن دشوشرانه که ایون کاایک بطا دخره پنج تشر (۲۰۰ ق م) که نام سے کنیم رسی تحریر کی برکیا جس کا ترجب ۱۹۵ می ۱۰۸ می است ساگر جو سوم دیو (۱۰۸ م ۱۱ ما ۱۰۸ می ۱۹۵ می ۱۰۸ می است ساگر جو سوم دیو (۱۰۸ م ۱۱ ما ۱۰۸ می ۱۹۵ می است ساگر جو سوم دیو (۱۰۸ م ۱۱ ما ۱۱ می ۱۰ می این الما المنت کی داخی افزور می کادل به بلاف کے لیے تحریر کیا کا قا اس پس ۱۲۴ باب یا ترنگ او در ۲ میزار شوکی بیخ تشر ہی ہے ۔

متوبدین کہ ایون کا ایک برافزان ہے ۔ انگر زی سامکے تین می مورتر میے بو چکے ہیں۔ اس کا فاص افذ کھی بیخ تشر ہی ہے ۔

عرف نشر میچ معنوں میں مزول قرآن کے بعد شروع بوق ہے جنا بی قرآن مجدید بی نشری بہا کی آب میں عرب ہے جس میں عرب کے متعدد قصیر بوزیان زوخوال تھے بہا با وضوع تحریری اگر ہی ۔ قصوں کا بہا ہو بی کی آب کلیدود منر مترجم عبداللہ بن مقفی نے مترجم بہدی سے کیا تھا گئی ایک میں برا کہ بات میں میں بات برا اعالم تھا بو صفرت عیسی سے تقریباً میں موسال قبل گزرا ہے ۔

کام سے بہنی تھی ۔ حکیم بریدیا کے ہند دستان کا ایک بہرت برا عالم تھا بو صفرت عیسی سے تقریباً مین موسال قبل گزرا ہے ۔

ابوالفری اصفہ انی (متونی ۱۲۰۰ وی) نے مشہور کتاب الاغانی تحریری ۱۱ بوالفری خلیف مروان اموی کا نس سے تھا۔

ابوالفری اصفہ انی (متونی ۱۲۰ وی) کے مشہور کتاب الاغانی تحریری ۱۱ بوالفری خلیف مروان اموی کا نس سے تھا۔

اس نے اپنی کتاب میں عرب کی متدادل داستانوں کا ایک کٹر تو ماد جمع کردی ہے ۔ . .

اس کے بعدو بی زبان کی ٹبہرہ کا فاق کتاب الف لیلوگا نام کتاب۔ اس کی حکایات کی اساس فارسی کی کتاب ہزار افسانہ "پرقائم ہے۔ ہزادا فساناب نایاب ہے لیکن اس کا ذکر مسودی دمتو نی ۱۵۹ دی نے اپنی کتاب مروزح الذہب اوراسی ت نے اپنی کتاب الفہرست (۱۸۸۰ د) بین کیاہے ...

ايراني ادب مين فارس ا ضاف كى ابتدا زرتشى كى خرب كماب اوسما "عيم وتى بع جن مي بهت سى حكايات

لئى ہى۔ گرشاسپ نامرىبلوى يى مجى كہا نياں ہى۔ اس ببلوى نسنے سے بو تحقى صدى تجرى بيں اوالو يد بنى نے اپنى كما بگرشا ب درى ہيں تاركا ما فذ بنى ۔ اشكا ئى ببلوى كا داستانوں بيں مردك ، كما بستانوں بيں مردك بينى نوشنيرواں كما بستان اور كما بالد و شير يا بيكان د٠٠٠ مى بنو كا بنا كم ، ارتا ہے وار تر ناك (صالت اوراس كا غلام د٠٥٥) ، ايا تسكار زبراں ، كارنا كما اور شير يا بيكان د٠٠٠ مى بنو كا بنا كم ، ارتا ہے وار تر ناك (صالت في بير يا من منہور بيں ۔ وارتان درياں بين خبالور اسلام سقيل كھى جا يكى تام منہور بيں ۔ واستان فيروراسلام سقيل كھى جا يكى تي صدى ہجرى بي نخرى اول كے عهد كے واقعات بيان كے گئے ہيں ۔ يہ داستان فيروراسلام سقيل كھى جا يكى تاجى تي بنوي صدى ہجرى بي نخرى اول كار نادى اس كارتان بين اس كا توجي درى ہي كي الحقا ۔

بہلوی داکستانوں میں سے دلیں درا میں اور بہام چو بین ناکمسے حرف در کا کے ترجے باتی ہیں اصل نسنے گم ہوگئے۔عہدعباسیرمں کلیلہ ودمنر ، ہزار ویک شب ا درخدا ٹی نام عربی میں ترجم ہو پکی۔

ابن النديم ايك اوركماب الزبرد إواسف كابحى ذكركر تابے - دوسے مقام براس كانام بوبرو بوانير أيابے ا دربر يو برو بوداسف كي تسحيف ہے - يركناب اولاً بهلوى بين بحالتھ كئى تتى - اس بيراكو تم برحد كى زندگى كے حالات مندرزج ہيں -اصل نسخ بعدي كمي سي كم إنحقاك كياجي في بدعه جي كالات زندكي كومن كرك الم مسجى فقط نظر سع بيش كيارير قىدىمېلوكىسى مريانى اورى بې اور كېومريانىسى گرچى اورلونانى زبان ئىن ترجمە بواراس كالىك فارى نسنى باقى ب جي ا فذا كال الدين وتمام النعم مصنف ابن بالويه او ورابن بالويري اس كو محد ذكريا سادى سازى سافق كرتم مين-اس کے بیدا یران کاشہرۂ اَخاق کتاب شاہراے کا ذکراً تہے ۔جس ذلمنے بیں عبدالٹّذا بن المقف کے ترجعے ميرالملوك يا فداينا مرمح مك واضافه سے يا ديگر سلطين ايران سيمتعلق ع بي زبان مين کتبا مين لکھي جام يحقيق ايران مين یمی کھی نٹرادر کھی نظیمی اسی قسم کی کوششوں کا مسلاجاری رہا دران داستانوں کے جموعے کانام شام رسام رکھا گیا - ان میں سے ابوا لمدید بنی کے نثری شاہرا دکر قابور منا مرا در ترجر آامریخ طری کے مقدمات میں قراہے مینظوم شاہرا <mark>موں میں ابوعلی محمد</mark> بن احد بنی کے شاہناہے کا ذکر ابور کیان البیرو ٹی نے اپنی کتاب الاُٹارالبا قیر ٹی کیا ہے۔ دومرامنظوم شاہنام سودی مروزی کا ہے جن كاذكر تبالى كاكتاب اخبار الوك الفرس درير بم مين دومقام يراكيا ہے اورم طهر بن طام المقدى نے بھي اپنى كتاب البدء والمّارِّح مِن دوباراس كالدّركوكيا ہے - بوكرالبدروالمارى حديد تھى كئى ہے اس يے يقينًا يمنظوم منوى اس سے قبل تصنیف ہوچکی ہوگا ۔ لیکن ٹٹ کبی از دمقدی میں سے کسی ایک نے بھی سودی کا س تنوی کو ٹراہنا مرہنیں کہا۔ ۲۲۲ صنی اومنفور فربن عبد الرزاق میرسالاد طوس کے حکمسے اس کے وزیرا بومنفور المعمری نے ایک اور شا برنار شری تحریر کیا

CC-0. على المسلم المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع الم

کلید و دمنر کی طرح مرزبان نامے یں مجی حوانی کہا نیاں بیان کی گئی ہیں۔ یر کماب پہلے ہم طرح ان کے ایک شہزا نے مرزبان بن رسم نے چو تھی صدی بجری کے اواخر میں طریبان ٹی تھی۔ سولالدین وراویٹی نے اسے ۲۰۰۸ ہوا ور ۲۱۲ ہو کے درمیان اگر رہیبان بیں طُری سے دری میں منتقل کیا۔ سوالدین سے دس سال قبل سلمان شاہ بن تیلج ارسلاں (۲۰۰۰ – ۸۰ ہوہ) کے ختی و در پرمجد بن خاری نے ۸۹ ہو میں اصل طری نسخ کی اصلاح کی تھی اوراس کا نام روضۃ العقول رکھا تھا۔ مرزبان نامے کا ترجمہ ترکی اوراس کا نام دوضۃ العقول رکھا تھا۔ مرزبان نامے کا ترجمہ ترکی اوراس کا در عربی میں جو جرکا ہے۔

نا حرالدین قباچ دالی متان دیاکستان کے ایک درباری موس فر رالدین محد بن کی ابن طام بن عثمان الونی البخاری المحنی الاستری نے تعلق الله بن قباچ المحنی الاستری نے تعلق دیا ہے المحنی الاستری نے تعلق دیا ہے المحکم کے عہد میں ہوجی کا تحالات موسی جب معلقان التمش نے ناحرالدین قباچ کوشکست دی قر فر الدین محد بحجی دہا جلاگیا۔ دمیں اس نے برکتاب ۱۲۰ صوبی ختم کی ادرالفت کے وزیر نظام الملک جنیدی کے نام شوب کردی ۔ عونی کی صری یا ت کا جزی کے ترکم دو طبدوں میں اخر شیرانی نے اکم فراد رسا قری صری کے اواخراد رسا قری صری کے اوائی کے نفلایں سے تھا۔ چوکی دو عبدالرحمان بن عوث کے اعقاب میں سے ہے اس لیے عونی کھلا تا ہے۔ میں محمل کے دوروں کی اس میں سے ہے اس لیے عونی کھلا تا ہے۔

اس کے بعد کا قابل ذکرکر آبوں میں الفرج بعد الشدة کا ترجم، گستان معدی اوراس کی تقلید میں تھی جاسنے والی تنگاد ستان معینی جونی "بہارستان جامی اور حکایات پرلیشان قانی ۔

عبداکبری میں صنیا دالدین تختی کا ترجم طوطی نام؛ عبدالقا در بدالونی ا در شخص مسلطان تھا نیسری کے مہا مجادت ( رزمنا می ا در دا ان کے ترجے 'ا درالِ الفضل کی داکستان عیار دالتی کا تذکرہ حزوری ہے ۔ دو مری دام تانوں میں دموز حمزہ کمیلرو دمنر، بوکستان خیال ' بہار دالتی' جہار در دلین' ہفت سیرحاتم ، گل بسکا دُلی انکی دھنو بر وغرہ کا نی مشہور ہیں ۔ ار دو میں چوں کہ ان واکستانوں کے ترجے ہو چکے ہیں اس لیے ہم میہاں عرف ان کے نام کیلئے ہواکٹ فاکرتے ہیں ۔

فلیل علی خال انگ نے ۱۸۰۱ء/۱۲۱۵ حومی ڈاکٹر گل کوالٹ کی فراکش سے دامستان امیر مسنرہ کو پہلی بارفاری سے اردو مِن ترجمرکیا۔اس دامتان میں پیارد فترا ورائٹاسی دامتا نیں ہیں۔اس کے سبب ٹالیف میں اُسک بکتھے ہیں: مک التفوا محرقی بہار پہنے تخص میں جو تاریخ سیستان کے تواہے سے ہیں اس نام کا ایک اور کم آب مغازی حزو سے مطلع کرتے ہیں۔ یہ ترب سلا طین نی عباس کے زمانے ہیں گئی تھی ۔ اس کتاب ہیں جزوبن عبدالتفالت ادی الخارجی کی نظام کا الحارجی کی نظام کی الخارجی کی نظام کی الخارجی کی نظام کی الخارجی کی نظام کی المحروز کا مرواد تھا جن کا سیستان میں خاص طور پر بہت زور تھا۔ جمستوہ ایک عوصے تک بادون الرب تیدے خلاف جنگ وجول میں معروف ریا اوران کے مرف کے بعد وخلاف نمالک کی سسیر کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے دفقا کے ساتھ مندوہ ہمند مراندیپ جین، ترکستان اور دوم وغوہ کا معفر کیا اور آخر میں بعافیت تھام میستان والیں آگیا۔ اس کے متعقدین نے اس کا نام زندہ وکھنے ہے ، اس کے دوائیوں اور مغوں کے مالات کی فی تنام میستان والیں آگیا۔ اس کے متعقدین نے اس کا نام دوارجی ایرانیوں نے مام ملمانوں میں اس قصے کو مرد لوز یز بنانے کی خون

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant مصام کی تاریخ کوادر تیجیے مٹادیا دیا اور جزہ عبداللہ کی حکمہ خروعبدالمطلب اور ہارون الرسید دغیرہ سلاقین بی عبران کی حکمہ میں معربی اور اس کی حکمہ میں معربی مصدی ہجری افزار سیاب غیرہ کی مصدی ہجری

مے پہنے کا بنیں ہوسکتا۔

یہ مزوعبداللہ کون تھا ؟ اس کے متعل کسی تا ارکج میں کھی مکمل دمفعل معلومات بہنیں ملتی البتہ مورضین عرب کے یہاں اور تا رکح ببیج بیں اس کے باپ کا نام عباللہ بہاں اور تا رکح ببیج بیں اس کے باپ کا نام عباللہ بتایا گرہے ہیں کا برائی مسلمان اپنے بحری یا پول کا نام عباللہ بتایا کرتے تھے اس سیے بتایا گیا ہے۔ اس کے متعل ملک الشور کہتے ہیں کا برائی مسلمان اپنے بحری یا پول کا نام عباللہ بتا ہے۔ بہر حال اس کے متحرہ کے یاپ کا نام عبداللہ بی اس کا المباری کے بات کا نام عبداللہ با اللہ بی اس کے خاتی اور خاندانی حالت سے قبل نظریر امر قبل متحقق ہے کہ وہ سیستاں اور اس کے قوامی علاقوں میں لیسنے والے خارصوں کی خات و نظریر امر قبل بی قت والے خارصوں کی قت واقت دار کا اندازہ عرف اس ایک بات سے لگا یا جا مسلم المبار کے دو ایک بڑے مات و سام استعمال اور نا اور شید کے مقابلے میں بے تھی کہ صف اگرا ہوگیا ۔ ملک المشعر المبار کی عبارت بسے :

"درتامیخ سیستان مدد بود است که ما دا بود د کتاب بزرگ مجهی که با غلب احتالات با لیتی بفارسی بوده باشد دلالت ی ناید- این مند درصفی (۱۷۰) تا دستی میستان درصن نثرح حال مخره بن عبدالندا نشاری انخادجی (حدیم ترین ایرایی کردن مرکود گا خارجیان مدیستان د کموان درسند و کرد درمرکود گا خارجیان مدیستان د کموان درسند و ایرست کورد درسا به با ولات خوارمان درجنگ دجوال بودم که ده می نوید که بود از مرکب با دون الرکشید (۱۹۹۲ می کرد) با نشان ترامان درسیستان د کموان و با رس ، گفتا گذارید که این خالی المان میستان درسیستان در با به بین در اجین شد و مرکستان دروم درسید داز داه کموان بسیستان با زگشت در میسی گوید:" و تصریمای بمغازی مزه گفته کید".

"وای ۱ اول ۱ گردرست باتند ناگز رکتاب نفاذی همزه در زبان همزه یا کو پس از و برست نوارت سیستان از بشتر آنان ایرانی دفادی زبان بوده اند نوشته تنده است و بعید نیست کم باخذ کتاب ا ضارحامی (رموز همزه این میران به مراکنون بنام داستان غز در ت موسوی همزه بن عبدالله عمینی میرون میدالله با شد کم عینیا میرو مناسبات او بادو نیروان تا بستاه ما سابی است میرون ایرانیان غرفاری خواست از از ان استفاده کند کیا سعره فاری و مناسبات او باد فتا بان سندو

ہندوغ و حزوع مینیروا ماختر و نصب کردہ اندار تاری باطع عوی مسلمانان قرارگیر دو تناید دستنکاری ہائے دیگرے ہم دران کردہ بانسند اسبک شنامی اجلداؤل اس ۲۸ - ۱۲۸۵

اب ذیل میں ہم تاریخ میستان کا اصل متن بیش کوتے ہیں۔ یر دہ مقام ہے جہاں ٹورخ نے بیان کیا ہے کہ جب فتہ نوا رخ استحکا) حکومت اورامن عام ہے تق میں مفراً نے لگا تو ہارون الرسٹید نوا رخ سے درلینے کو بنفن فنیس نواسان کاطرف بڑھا اور پا کے تحت سے جِل کر گرگان میں تیام بذیر ہوا۔ یہاں کے بادشاہ نے جزہ کے نام ایک محتوب جمیعیا جس میں اس کوفتہ پر دازی سے با ذرہ ہے کہ ملعین کی۔ اس کے تواب میں جزہ نے بھی ہارون الرشید کو خطا محکا۔ یہ دونوں خطوط تا رہے ندکوریں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد کاعبارت یہ ہے:

\* يس دمول اورا نيكو فى كرو دىجد نامروايى نامر بروداد ويازگردا نيد ، يون رمول موسے اميرالمؤنين بارون الرشيد آرميد] ازگرگان ليطوى أرد اندرجيدا لاخرمن ثلث وتسين وماً تربجايگا ہے كر آن رامنا بادگويند ا زنوقان آنجا فرمان یا دنت ، وچپل وزمال عریا دنت دکنیت ا وا دعبدالنّذود، بس حزه کار بابساخت حرب را وميشترم وم كربر وجع شده بودا زعرب بودند الحابين زنان بدادند ودصيت بالجر دندوكفن بااندر يوشيد نداسلاهما ا زبراً و و مى بزار سوار سمرزياد وقرك خوال برنتندوشاء ايشال اين بيتها يا دكرد اس كم بورسّا استارع بي مين مين) يس چينز ديكان نشابود برسيدندخر مرگ برون شنيدندود فن كرونداد بيون يا زگشتن سياه به نبداد ، حمزه گفت و کمی الله المومنین تسال بول چنی او دواجب گشت براکر مع وبت پرستان رویم بسند و مهند و و ماچين د ترک در دم دزنگ يا راگفتند کرا کيز ايزوتعالی برزبان تورا ندهواب ما ندراً نسبت ميس بنج مزارسوا ر تفر فركرد بانقادًان بخوامان وميستان وبارس وكرمان كفتنا ككذار يركدا بي ظالما يرصنه فاجوركنس وحديث ايس نشكر با خو د بدان جائے رسید کوایشاں برکد گرخون گنند دا ندرمیا زیائم آالیشاں بسیا داز کد گر تباہ کنند . . . . . بسي برفت دبسندد مندنت امراندي بشد و بدريا اندر شددگوراً دم را على السلام زيادت كرداك انزاع ف بديد ولسياد غزو اكردا وازموك لب ريابجين مند وزان جاباجين آمداد بتركستان اندر كدوبروم تتدوزان جابر كمستان آرد وبازميستان آربراه كموان بهرجاس غزوكردا ويادان داكف كوايزد تعالحا ناحر دين محدست يار ماراچ يار كابود اكان كرد البشكر بايد شرا و تصمّا ي بخازى حرو گفتراً يدوبالدا توفيق "-دّاديخ ميستان عن ١٦٨-١٤٠ مرتبروُصح لك الشوابها وُمطبوع تِهْران ١٣٣٣ تمسى)-

تاریخ میستان کے مندرج بالاانتباس سے اتنا تروا ضع ہوگیا کو منازی حزو نام کا ایک کتاب خردر مون دجود

می اکی میں مزوی دین قیادت کے بین نظریر کمتر بھی مختاح تمادت مہیں دم اکوعقیدت مندوں نے اسے بیٹوا اور سردار کی ففيلت وقوت وفوعات كا فهادمي مبالغ كغربيانات سے هزوركام ليا بوگاليكن اس بات يبقين كرنے كے يلے واسستان ا میرحزد اسی مغازی حمزه کالفشش تانی ہے جیساکہ مک الشوابہ اپنے اپنا ضیال طاہر کیا ہے مزید شواہد کی خرورت ہے ۔ بهرحال یہ بات نایت ہوگئ کر جمزہ عبداللہ کے کردار دواقعات کاجہاں تک تعلق ہے جمزہ عبدالمطلب اسس ک جگربدل دیناکوئی بڑی بات بہنیں تھی۔ جمزہ کے بعدا می داستان میں نمایاں کردار فردعیاد کہے جوعیار دن کا سردار ہے۔ پوری داستان میں اول سے آخریک عمروا دراس کے جیوں کی بدولت عیاری کا ایک اسلار ارقائم سے ۔ یہ لوگ محفول کے باكوں كاطرح برجگر يو ودي اوراستا واودستا كردايين مشكامون عميت اس قصے كاايك بهايت بى اېم بخرويكرم ولانفك بن جلتے ہیں۔ اس اہمیت کے مِین نظر جب ہم تاریخ برنظر التے ہی قرمعل ہوتا ہے کہ بی عباس کے دور حکومت میں بھی بغداد وخوامال مين بالعوم اورسيستان اورنشا لورس بالخصوص عيارون كاكيب بهيت برعى تعدا دموجودتهى - سرتهر يح عياراين ا كم سرداد منتخب كولين سق بلكرك كرى تُهر من توكى كى سردادا در مزاردن عيار موتے تقے مثال مي اليقوب ليت صفارم كانام لياجا سكتاب جوائفين عيارون كالمردار عقا- اس دعوے كى تاكيدىي مم تاريخ سيستان آيك ورا قتياس ميش كرتے ہيں۔ " بون سيف عمّان بسيستان آمد محدين الحفين بن محد القوى بجاب بدر نونس سُسسته بود ولايت گرفته ١٠ و را ا ندرشهم نگذاشت بیس اد بدینهم فرز داکده مشارکن برا و شدنددگفتن حواب یا زهشتن تو یا شدا او بازگششت وببوادسيستان قراديادست كودسبب حزه ابشد بغراه وزائجا برسبت وانجامياه فرام كرد وسيستان كدا والوالعربان باا دبيا مددا ين إدالعربان مرد معيار بودا زميستان وازمر منگ خادان بود و عوف يار او بودند" (تاریخ سیستان می ۱۲۱)

اس عبارت سے یہ بالس تابت ہوگیا کرسیستان نرحرت ہمزہ خارجی کا دخل محقا بلکہ عیارت سے یہ بالس تابت ہوگیا کرسیستان نرحرت ہمزہ خارجی کا دخل کرداست ن امیر جمزہ میں ہمسندہ عبدالمطلب بن گیا ہو۔ مغازی جمزہ عبدالمنڈ کا زندگا ہی میں تحریر ہوئی ہوگی قوبھی اس کے میر دسیاحت سے واپ اسٹے برحمزہ ہاردن الرسٹید کا انتقال سا 19 ہو میں ہوا۔ اسٹے برحمزہ ہاردن الرسٹید کے مرنے پرسیستان سے بغرض سیاحت نسکا تقاا در ہاردن الرسٹید کا انتقال سا 19 ہو میں ہوا۔ اس کیے برکماب خواہ میں کا زندگا میں احتال قوی یہے کہ تیسری صدی ہم بی کے اوائل میں حزوموں دجودیں اگی ہوگا اور دورت مگ گیا ہوگا۔

داستان المرخزوين اسلام دكفر كے موكے بيان ہوئے ميں جن ميں ذم ہي جوش اسنے بواسے شباب برنسفرا تا

0

د ترجم داستان صاحب قران المحينی ستان دعم ) بيرغ را نوان الم يرخره بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدالمدنات) " ترجم كيا بوافياب مرّوا امان على خال بها د دلكنوى غالب تخلص حسيب فراكش كيم شيخ ا مدادعى صاحب ابن حسكيم شيخ دلا درع لي لتحنوى "

" تا ریخ پنج ماه جادی الثانی موافق بست دسوم ماه فروری ۵۵ ۱۸ در مطابق دوازدیم ماه بیماگن ۱۲۷۱ بنگلر" " مطبع حکیم صاحب محتشم الیرواقع دارالسلطنت کطکتے میں مترجم موصوف کی تقیمے سے بیمایا ، ۱۲۷۱ ها، مرجم اس کے مبد مترجم اس کے مبدب ترجمہ میں یوں بریان کرتے ہیں :

"اس دامستان دل چسپ کے میرکرنے والوں پرواضح ہؤکہ حکیم شیخ ا مادعلی صاحب خلف الرمشید حمیم شیخ دلادرعلی صاحب منفور کھنوی نے کہ شاگر دنامی حکیم فراحید رمبر ورکے ہیں اورفنس الامری فن طیب میں پرید بیشار کھتے ہیں اس اضعف العباد بہیچدال رکح مج بیاں المان علی خال، والما دشام الاہ فتح صید ر خلف اکبر جدت انسان عمیم پسلطان سے فرایا کر مشفیق معنظم میرعزت علی صاحب معربی کہ دامستان سلطان غفراں نشان حلقہ مکن گوش گردن کشاں صاحب قران گین ستان عم کیا دیفیر آخوالزدان گیرندہ گرزمام ونزمیا تمکننده کان رسم درسان، زلازل قاف کو چک سیمان بنی جمزه بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدالمناف زبان فالک سے نربان اردو کے معلیٰ میں تریم کر کے تھیدائی جا کے ۔ پوکی مجاور مطب سے فرصت بہیں ہے اس سبب سے انجام اس کا در شوارہ اور مطب سے باتھ اٹھا تا ہوں تربندگان حکیم علی الاطلاق کے علاج و درماں سے موند و درست با ہوں المها بالما کا طحبت قدیم کھے کو تکلیف دیتا ہوں لیکن صاف صاف رو زمرہ اردو کا تھا جا کے کہ فاص و عام کو لیسند آئے۔ احقر العباد کے جی زبان نبیا فان کی شفقت وہم با فی کے کرقدیم سے مترج کے حال پربند دل فری سے عذر کرنا میں منامر ب دنبان دل وجاں سے قبول کی ااور فار برتوجم نظر کرنا تھیں لیا اور لبسب اس کے کہ اس دامستان میں جو ارتبان فار می کی تجودہ جلدوں کا ترجم سے مورکی بھی بیاد بن منامر ہو میں اس دامستان میں کہ توجہ جو دو کر اس دامستان میں کہ توجہ جو دو کر کہ بیاداس قصل کی تجودہ جلدوں کا ترجم سے تعدد کرکے جاد جلد ہیں گئیں۔ اب شاکھان انعمان و درمت کی خدمت میں انتماس کرتا ہوں کراس نامر پوط کو کر بوط کو درکے کہ جو دو کہ کے خوالی نظری اور دامن خود کے کہ اس کے مناف میں میں میں منامر بیان مرایان تربر ہیں مقال نے وجر تصنیف ماس تھے کی یہ تحریر کی ہے کہ اس کے منت سے برطرے کی خلفت کا طریق معلی ہوتا ہے اور دامستان مرایان تربر ہیں مقال نے وجر تصنیف اس تھے کی یہ تحریر کی ہے کہ اس کے منت سے معرطرے کی خلفت کا طریق معلی ہوتا ہے اور دامستان موالی ہوتا ہوگور سانی و دائن اعلی المواب ہوتا ہوگور سانی و درکھ کو میں انتران موالی نواز کو کرنا تو تھے۔ والندا علی المواب ہوتا ہوگور سانی و حالی کو میں ان میں انتران کو کرنا تو تھے۔ والندا علی المواب ہوتا ہوتا کو کرنا تو تھے۔ والندا علی المواب ہوتا ہوتا کو کرنا تو کرنا کو کرنا تو تھے۔ والندا علی المواب ہوتا ہوتا کو کرنا کو کو کرنا ک

فائم كاب اس طرح يرتحريه:

" تنکر عدر شکر کواس تعداد دل جب نے ۱۹ تاریخ ماہ جادی الا دّل ۱۲۱ ہجری مطابق عربا ، فروری ۱۸۵۸ و کو داداللها و کلکتہ محلہ مرزا پورمتصل محقار قدیم مرکمان نمبر اصطبع المدا دیر میں عکیم شیخ المداد علی صاحب کے اہمام سے ختی سسید حید دعلی کے علیہ طبع پہنا " د ۲۰۵۷)

اس کتاب مین چارد فتر بی جن کافعیل ایول سے: دفتراول: صفح اسے صفح ۱۲۸ک، دفتر دوم: صفح ۱۲۱سے صفح سر ۳۰ کک، دفتر سوم اسے صفح سر ۲۰ سے صفح سر ۲۰ میک، دفتر میں اور دفتر میں اور ۲۰ سے صفح سر ۲۰ میک

ایک چرت انگر بات برے کو خلیل علی خال انتگ اس سے بہت بہلے اس داستان کوار دو کا جامر بہنا چکے عقع ادروہ کھی ای داستان اور دو کا جامر بہنا چکے عقع ادروہ کھی ای کلکتے بن جہاں مزاا مان علی خال نے بر ترجم کیا ہے لیکن مترجم داستان اپنے چیئے وکا تذکرہ کونا تو در کستار اس کی طوف افتا کے کا ترجم زدر میکھا ہو۔ \_\_\_\_\_ پوکر " بنیا داس قعر دل جب کی کام کورکے وقت سے سے بوکر " بنیا داس قعر دل جب کے کسلطان محود کے وقت سے ہے الفاظ بالکان افتا ہے بہاں ملے بنیا اس کے علادہ "را ویان میٹر ہی کام " کی جگر " داستان مرایان میٹر سے مقال "

ادر منصوب الرائوں اور قلوگیری اور دلک گیری " کے بجائے" منصوب الوائی اور تلوستانی و مک گیری " کے انتا اسے یہ بتا ہے جم ہے کہ اگر مترجم نے " انگٹ کا ترجم نہیں دیستا ہے تو کم از کم ترجے کے لیے وی فاری نسخ بیٹی نظر خرد رکھا ہے جس سے انتک نے ترجم کی ہے وی فاری نسخ بی اور ابدان علی خاں بھی وی بات دہرا ہے ہیں ۔ مجھر دو تو کی میں اور ابدان علی خاں بھی وی بات دہرا ہے ہیں ۔ مجھر دونوں کے بہاں دفتروں کی تعسیم بھی ایک ہی ہے اور ہر دفتر میں کتنی ہی واستا نین ہیں ۔ سان تام باتوں سے یہ نتیجہ نسکتی ہے کا تشک اور امان علی خال کے ترجموں میں کوئی قریری تعنق خرور ہے ...

سیکن ان دونوں ترجموں میں بڑافرق ہے ۔ اِنگ نے بالکن مید صامادہ ترجم کیا ہے۔ ان کا فال نے اس میں ذرازیادہ اَ زادی برتی ہے اور میا بجا کی حاصات ورہا بجا میں میں خوائن را فران الفاظ میں بکہ واقعا فی تعلق میں استان کی محتی ہے ہے بینا پخر جہاں کہ تربی ان دریان اور نفسیا تی محقائن کا تعلق ہے یہ ان ایر ترجم ان کا میں میں کہ کا مان کلی فال کا ترجم ان کے ترجمے ہے بہت برخصا ہوا ہے میں مال میں استان کی فال کا ترجمے برز قاران فی مال نے انگ کے ترجمے پرز قارانی ہنیں کا ہے بلکہ اپنا ترجم اس فاری تسخص سے تیار کی ہے جوائنگ کے بین نظار ہاہے ۔ یہی وجہے کہ اس قدرا حمالت کے با وجود دونوں میں کافی ما تلدت بھی ہتی ہے ۔ چنا پنج جسیا کہ ہم نے اور بر میان کی اس میں ان دونوں ترجموں میں کوئی نرکوئی تربی تعلق خورہے ماس کی وجومون میں ہے کہ دونوں کا کا فذا کی ہے ہے۔ دونوں کا کا فذا کی ہی ہے ۔ دونوں کا کا فذا کی ہے ہے۔

کلتے کے ان دونوں طبوع ترجی سے بعد او لکشور پرلمیں کھٹوئے تریموں کا دور شروع ہوا۔ ان بیں پہلانم رمختھر گروہ کار ہا۔ طویل گروہ کے ترجے بعد میں کیے سگئے بی میں ترشعے سے زیادہ تصنیف کہنا جا ہیئے۔ منطبع مذکور کے ترجی میں پہلا ترجی سے پودا انڈ بلگرا ہی نے انٹک کے ترجے پرفتار ثانی کرکے ترتیب ویا۔ یہ بون ۱۱ ۱۱۸ میں پہلی بارسٹ لئے جوا۔ اور میلک میں ہمرت چیول ہوا۔ اس ترجے کے منتق تمطیع کا نوٹ یہے کہ:

"سیدعبدالله صاحب بلگرای دهم الله علیدن آواسته فهاکرا و دلتقیدعبارت و فع کویک اسس تقدی عبارت کوار دو کے معلیٰ بناویا "

اس کے بعد جو تھا ایڈ لیٹن ۱ ۱۸۸ دیں مطبع مذکور کے مصح مولوی سیّد تصدق صین (ان کا ایک کما بنا لی ) ارد دلغت" افات کُٹوری " کے نام سے بمبلک ہیں بہت ہم ہورا در مقبول ہوئی ۔ ایک اور شہور کماب تحفۃ النوام " ہے جس ہی ا ہن شیع کے روزے نماز کے مسأل درج ہیں ۔ کا نظر ان کے لیدن کھا جنا کچے اکٹے جل کرای نوٹ میں برعبارت ور رجے : " بعدہ یا رجہارم صاحبہ بہم و ذکا ، ا ہرزیان روزم ہ ارد و کے معالی مولوی کسیّد تصدق صین صاحب مرحم مصح مطيع نه يتمن نفونفونا في فراكر طوز مناسب يرعيارت قصد كوا دامته كيا"

مولوی میرتسدق حمین رضوی کھنوی کتے اوران کا زبان عربی فارمی بیں ڈوبی ہوئی تھی۔انھوں نے لفظی اکرکشتا اورتسکلفات سے مجاکر گویا ضمان<sup>3</sup> بجائب کہ جواب لیکھ دیا۔ وہ خود فخرسے کہتے ہیں۔" لیطورنٹر فسان<sup>7</sup> بجائب ترتیب ویا"۔امس میں صفائی اورمادگی کافشان ہنیں یقصنے ' تسکلف اوراً ورد ہر مجگر فل ہرسے ...

حافظ عبوالله بلگرای کانسخوا گرج اپنے زمانے میں خاصا مقبول ہوالیکن مولوی سید تصدق حمین کا نظرتانی کے بعد اس کا امیت بالدی ہی ختم ہوگئ ۔ جنا کچداب بازادیں عام طوز پر دامستان امیر حمزہ تصدق حمین ہی ملتی ہے ۔ . .

تا م اگرم اس بات کونان لین کرمودی تعدق حرین کانسخد اتنک کے نسخے کا به تاہے تو مجراس اختلاف کا جوازی بوگاجس کا د جوازی بوگاجس کا ذکر بروفیر سرید و قارع ظیم نے کہاہے کہ:

"كهين كمين ويرشر مي بوتاب كردون بنيادى طور يرايك دوسي سع محتلف بي "

استمام بحث کامقصداور مواذنے کا مصل یہ ہے کمولوی سیدتصدق صین عائتی نے حافظ سیدعیداللہ اللہ اسل کمکوئی کے بولوی سیدتصدق حین عائتی فاں کانتح اصل کمکوئی کے بولرغ جلایا ہے۔ بوکرا ان علی فاں کانتح اصل کا فاری نسخے سے برائی خال کے نسنخے سے کا فی مختلف ہے ۔ . . یہ مکن ہے کہ عبداللہ بلگرای نے بیان نواتک کے نسخے سے تیاد کیا بولین یہ مرکز بہنی مان سکتے کہ تعدق حین نے ان کے نسخے برنظ ٹافی کا ہے۔ بلگرای نے بیان نواتک کے نسخے برنظ ٹافی کی ہے۔ بلگرای نے بیان نوات ہیں جو ذیل کے نقشے سے غرف یہ ہے کہ دامشان الرحزہ کے ترجوں کے مختو گروہ میں دودا ضح سلسلے نظراتے ہیں جو ذیل کے نقشے سے بخو بی فارسی )۔

پردفیر سید دقار عظم تیون دارستان ایر حزو کے سرتب بول کا سید تصدق حمین رضوی تخلص برعاش اور طری استان امیر حزو ک دارستان امیر حزه کی مختلف جلدوں کے مصنف اور مترج شیخ تصدق حمین کوایک ہی سمجھتے ہیں جب کر حقیقت ہیں یہ دو مختلف سخصیتیں تعیں ۔ ان میں معولوی سید تصدق حمین کا ذکر اوپر آج کا ہے۔ دو سری شخصیت شیخ تصدق حمین کی گڑری ہے جوکھنو کے ایکٹ ہور داستان گوتھے۔ درگاہ حفرت عباس کے قریب رہتے تھے اور مرتیز توانی بھی کرتے تھے۔ انخوں نے داستان امیر مخروں نے داستان امیر مخروں نے داستان امیر مخروں کے درگاہ محفرت عبلاد وں کا ترجم کیا تھا اور بہت سی جلدیں تو دیھی تصنیف کی تھیں۔ ان کے متعلی خواجہ عبدالرؤن عشرت تھنوی نے ایک مفون میں بے برکی الڑائی ہے اور ایک غلطا دوایت کو حم دیا ہے و انکھنو کی داستان گوئی نے میالرؤن خوری افردی کے داری مقال میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ "شخص تصنیف لیقول عبدالرؤن عشرت جاہل تھے اور کا بتوں سے محمولتے تھے۔ (ار دو کا نٹری واستانیں میں ۱۸۳)۔

0

واستان امير عزه بطرى طول اورضيم واستان ہے۔ اس كا بالاستيعاب مطالد كرنام را كيد كے بس كاروگ بنيں ۔ اتنا بطرا رزم نام دنیا کی اورکسی زبان میں بہنیں مل سکتا -اس میں کفروامسلام کی موکراکوائیال بیان کا گئی میں -اسلام کی نیابت حفرت امیر حمزہ اور کفر کی کمان افراسیاب جادو کے ذمے ہے۔ پھوان دونوں کے تابعین مقلدین ، جان نثار اور باخ گذار ہی جوانی اور کا قوت کے ماتھ ایک دومرے کے خلات صف اَ را ہوتے ہیں۔ ایک طون مخوالت ماکا مہماراے اور دومری طون تا مُیڈی ج شابل حال ہے بچھرددنوں می جاعتوں میں عیاروں کی عیاریاں مجی مرائق ماکت میں جو تحفیہ بیلیں کاطرح اپنے اپنے حاکوں ود مرداروں کو دنٹموں کے حالات کا زحرف اطلاع دیتے ہیں۔ اکم حرلیف سے کشکر میں بہنچ کواسے فریب دینے کامھی کوششن کوتے ہیں ۔ جا دوکک کوٹٹر برازیان ا ورٹنمیدہ یا زیاں بھی داستان میں ایک عجیب دل *بھٹی پی*داکرد تی م<sub>ی</sub>ں ۔ مکربہار *کا گلد کسس*تہ ا ور بران شمشیرزن کا اخرم واریدخاص آلات حرب میں -ا ن کے مساتھ مساتھ ہم نواج عروعیار کا گلیم وزنبیل کوکھی تہنیں بھول سکتے ۔ وارستان امر جزه کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تار کی صدا قت و اقعیت کا بھین م کو خروع ہی سے دلایا گیاہے ۔ مفرت امیر جزف ارتخ اسلام کی ایک نمایاں ، فرتم اور قابل قدر تخصیت بل بہذاان کے ساتھ جلہ واقعات البعد كومتعل كرديف سيمين واستان برمصف كے دوران مير كھي بي خيال كھي بنيں آ ماكر جو باتيں يا وا تعات ظهور ندير موسے ہیں وہ فلط بھی ہوسکتے ہیں۔ دامستان کی برمد سے بڑی تو بہے کراسے ایک بار شروع کردیے کے بعدم اس کی ہویا ت پرلین کرتے ایک ایمان لاتے چلے جاتے میں لیکن حرف تا ریخی صدا قست سے مساتھ دامشان کا آغاز غالباً اس قدر کامیا ب نر رستال مر کخیل کیدے روک پرواز نے بہت ا مدار مہم بہنجا فی سے ۔ اس میں جننے واقعات بیں بعیدا زہم ، دورا ذقیباس فرفى اورخيائ مي ليكن مصنف كاجاد وفسكارت لم برجز كواس قدراصى واتى اورصيتى بناكريني كرتاب، اورما رى فكرد نظر براليا محركرد يزاست كرم مبهوت موكرده جانة بي اورعقل جكر مي أجاتى بداب ي بال بوم كسى واقع يراع آف کوسکیں یاکسی بات کوغلط تجھ یا کوسکیں۔ داستان کا کمال جرت انگیزی ہے اوراس اعتبارے داستان امیر حزہ کواس کمال کوائونہ کھا جاسکتا ہے۔ یہ تیجرزائی نرهرف واقعات داکر رجال داستان کے نامون کسیں بائی جاتی ہے۔

واستان امرحز فخین کاایک نا درشام کارے - اس کی دنیااس دنیا سے مشابر موستے ہوئے کی بالسکل الکسے اس کی دنیااس دنیا سے مشابر موستے ہوئے کی بالسکل الکسے اس کی دنیاا دراس میں بر بردنے دالی زندگی کی بنیا دکرہ ارض کا اس دنیا دراس کا دی زندگی کی منتی دہار کا دی دنیا دراس کی ما دی زندگی کی منتی اسے زیادہ دلکش، زیادہ جاذب نظر، زیادہ دوکش ادر زیادہ زنگین ہے - دہ اس ما دی دنیا ادراس کی ما دی زندگی کی منتی کی منتی کی منتی کا دی کری بھولوں کی شادا بی قوس وقرح کی زنگینی اور جاندنی کی مطامعت بلین کم تی ہے ۔ دہ ایک خواب کی دنیا ہے جو بریداری کی دنیا برقائم ہوتے ہوئے بھی اس سے علی دہاسے -

داستان امیر حزه کو دراامی نظرسے دیکھئے۔ اس میں ہاری ہی مردہ نوا ہمتوں کو زندگی دی گئ ہے۔ اس میں استان امیر حزه کو دراامی نظرسے دیکھئے۔ اس میں ہمائے ہی در کا در ماں فراہم کیا گیا ہے ۔ یہاں ہما ری کتنی ہی حسین تمنا کمیں عیا دمجیبیاں بن گئی ہیں۔ ان کی توسینیاں اوران کی طرادیاں ہمائے ہی دل گوشوں سے نسکالی گئی ہیں ۔ ان کی کمندیں ہماری رنگ جاں سے بنائی گئی ہیں۔ حسین صور تیں ہماری معاشرت میں لوں کھلے برندوں در سکھنے کو ہمیں ملتیں ۔ یرشا کی حن رکھنے والی شہزادیاں جو بن انقاب کا وطعیقے تھانگ مربی ہمارے ذہنوں میں ہروان چوھی ہیں۔ ہم نے مزجا سے کتنی داقوں کی اخر شماری سے

141

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant

انحیں رحن کختاہے۔ دراصل یہ مہارے ہی د کوں کے جور میں۔ زندگی میں مزعلے کتنے دیوزاد دن سے ہما راسا بھر بڑا ہے جن پرم م تا بونہیں پاسکے ا درمہم کررہ گئے۔ ان مصنفوں نے انہیں شکاات کے نوٹ کو کا غذی بیرا ہن عطا کرکے وہ نوٹ ہما رسے دل سے نسکال ڈالا ہے ا دراسی طرح مصیتوں ا در براشتا نیوں کو بیا ن کر کے ہمانے دلوں پرسے ان کا بوج م مطاد یاہے۔

داستان میں کیسے کیسے میں تن اور کیسے کیے شیاع بہلوان مسلمنے آتے ہیں۔ ایک بزول ایسا ہی بمناجا ہما ہے۔
مجو کے کو بہاں ا نواع وا قسام کا فعتیں ملتی ہیں یفلس کو ہے اندازہ زر دبوا ہرعطا ہوتے ہیں۔ ماشتی کو بری نادمحشوق ملتہ ہے۔
جنہیں زندگی میں کسی نے انکھوا تھا کو بھی نہیں و میکھا یہاں انھیں محشوق تجھوٹے ہیں۔ اس واستان میں عشق یازی ، ہوس وانی ،
تقام ہت ، سنجیدگی ، مسخو گی ، فعالتی ، عوالی ، اسلام کفو ، خیر ، فتر عرض مرشے ہے اور با فراط ہے۔ ما دی دنیا میں انسانوں کی اوقیام ہے ، مادی دنیا میں انسانوں کی اوقیام کی ، اسلام کفو ، خیر میں میں ہوائے کہ کی ٹرجاتی ہے لیکن بہاں سب کچھ موجو ہے اور قریبے واقع ہے ، ورفعا ہم ہے کہ میں سے ہرا کہ کسی شے کا ہروقت حاجت مندر ہتا ہے۔ بو تکر مہا بہلی اور سے سے کی مردوت حاجت مندر ہتا ہے۔ بو تکر مہا بہلیک کی خرورت اور خواہش پوری ہوجاتی ہے۔ اس لیے اس واستان کو پڑھو کم شخص کو میری اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔
کی مزدرت اور خواہش پوری ہوجاتی ہے اس لیے اس واستان کو پڑھو کم شخص کو میری اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔

پھر پیٹریکی اور نصابی ہیں ہارے ہی احول میں ہیں لی جاتی ہیں یہاں وہی احول ہے جس میں ہم نے پر ورست پائی ہے اور جس سے ہم انوس ہیں۔ وہی میں کھیلے اور وہی بازار ہا ہے ہیں اور وہیان کی رونتی اور ہیں ہیں ہے فوت ہوت رزم ہزم اور خاہوں کے درباد ان کے شا خلاص سرب کچھ وہی ہیں۔ دو سری جگو اگر پر سب پیٹریں ہما اسے سامنے آئیں توشاید ہم جھج کھتے اور اجنبی فیصا میں ان کی طرف بڑھے ہوئے ہما ہے قدم رکتے کیکن یہاں نہ کوئی ٹوف ہے اور زکوئی تھج کہ ہے۔ جان عالم کا دہی کھنو ہے اور قسیم باغ بیچ ک اور نماس کی زندگی کا انداز بھی وہی ہے۔ وہی جانے ہم پہلے نے آدمی ہیں اور جہاں سے جو جاہتے ہیں سے لیستے ہیں۔

داستان پی نواوت کی پھلجڑ یا سی کا صفا کیئے۔ یہ نواوت ایر ہنسی اور یہ بذا ق ق ت پر منہیں کم وری پر
قائم ہے۔ اس کی بنیا دخو ہوں پر مہنیں خام ہوں پر ہے۔ ہم دو مروں کی کم زور یوں کے پر دے میں اپنی کم زور یوں پر سینستے
ہیں ا ورا بنی جی خامیوں کو دو رمہنیں کوسکتے یا جن کی آلانی ہمنیں کریائے ان کومہنی کو طال دیتے ہیں۔ دامستان امیر جمزہ
مزوع سے آخرتک ہماری ہی کم زور یوں کی دامستان ہے۔ عمر وعیار ہماری ہی کم زور یوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برو دل الم پائے ، ترگ دل، المان زن ، جوری، شاطری ، فریب ماری ، شوارت اس میں مدب کچھ ہے۔ دوسے عیادوں میں ایک دود و کمزوریاں ہوگئی کہو ہے۔ اس یسے دہ دامستان کا مدید سے بڑا مزاجے کرد ارا ورار دوا وب کا
ایک دود و کمزوریاں ہوگئی لیکن دہ سب کا تموی ہے۔ اس یسے دہ دامستان کا مدید سے بڑا مزاجے کرد ارا ورار دوا وب کا
ایک از شام کا رہے۔ عروعیا رہیں ہماری کم زوریاں تجی کے ذول ہوسے مثالی صور تک بہنچ گئی ہیں۔ لیکن یہ مجی واضح دہے۔

CC-0. Agamingam Brother Freder Varion Fooding and Properties of the Articular State of the State of Articles of Second Properties of S

داستان ایر حزوی می حرف دزم بی بهیں ہے ، بہا دری اور شجاعت کے کارنا مے ہی بہیں ہیں ، بہلوا نوں اور ر مرفروشوں کی جا نبازیاں اور قوت آزبائیاں بی بہیں ہیں بلکہ حن اور عشق کی بڑی دلکشن المطیف اور نرم اور نا ذکر برم بھی ہے ۔ اگراس میں زوریا ذو کی اُز اکش کے ہزاد دں موقعے ہیں قودل و چگر کے لیے بھی حمن کے لاتعداد تا شکل جلوسے موجو د بیں ۔ اس داستان میں شجاعت کا میران بھی کھلا ہوا ہے اور عشق و محیت کا میران بھی ۔ اس میں بیل تن بھی ہیں اور گل بدن بھی ۔ جذبات کی دلکار نگی بھی ہے اور واقعات کا توج بھی اور میں دلکار نگی اور بہی توج ہے جو مہیں شروع سے آخوتک کھی اسے رکھتا ہے اور ہما داجی اس سے کھی میر نہیں ہوتا ۔

دارتان امر حزه بین تخیل کی آزاد پرداز "محروطلسم اور نیزنگ دفسوں کے ماتھ مرا تھ مما تشرت کی تصویر میں بھی نظراتی ہیں۔ امر حزه اوران کے مرواد عوب کے بارشندہ میں اس لیے ان میں عربوں کی ہمان نوازی شجاعت وجراً ہے۔ فیاضی اور جمدیت سبحی کچھیا یا جا تہے لیکن ان صفات کے ساتھ ساتھ ان میں ہندوستان کے مسلمان بادشا ہوں کے عہد دکی خصوصیات بھی کمتی ہیں۔ ہندوستان میں جب سلمان بادشا ہوں کا شرازہ بچھر نے لگا تھا اور باد شاہوں اورامیروں میں عیش بسندی اور عشرت کو شی بریدا ہوگئی تھی قرم جگر محفوں ورم ود اور بزم سے فرشی اور سرنظراتی تھی۔ بالسکل اسی طرح عوب بسندی اور عشرت کوشی پریدا ہوگئی تھی تھی۔ بالسکل اسی طرح عوب

کھران مردادان عرب کا معنود مہیر کا فرہ ہوتی ہے اس کے کاملام میں پردے کا رداح ہونے سے یا عدت یوں بیا کا نہ سنے کے مواقع ہاتھ ہنیں اکسکتے موٹ کفار کی تورتیں ہے ہے پردہ نظراً مسکتا ہیں اور چوکر مسلانوں کو اپنی جاعت میں کمی تورت سے ممنا تودرکما دامس کا دھھنا بھی نا مکن تھا لہذا جیسے ہی ان کو دکافرہ بحورت نظراً تی اوردہ عاشق ہوئے ۔ نسکا ہیں گھرائیں اور عشق کی مجا گری۔

شاہی درباروں کی شمان وشوکت ا درع فلت وحشہ سے جونقتے کھینچے گئے ہیں وہ ابتدائے اسلام میں تو ملتے نہیں المبتہ انہیں اموی ا درعباسی دورحکومت میں یا بھر ہمند وستان کے مسلمان حکم الوں کے جمد مسلمان ستی فائسش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علادہ اکا لئے ، لباس وطعام ، دسم درواج ، شا دی ادروت خوض ہریات ہندد مستان ستی تی رکھتی ہے یہاں میک کرلیب و ابچے ا درانداز کلام بھی بالسکل کھنوی ہوتا ہے ۔

امس دامستان میں جہاں بہت می خوبیاں ہیں دہاں اس میں فامیاں بھی یا گی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا لفقی اسس کا بیجا طول ہے۔ اس عدیم الفوضی کے دور میں جب کہ مرتخص علائق زندگی میں زیا دہ سے زیادہ وقت بمس گرفتار دہ ہتا ہے اس دامستان کام طالع قریب قرمیب ناممکن ہے۔ اس کے بچاب میں بر کہا جا ممکت ہے کاس کے تمام اینزا کم دمیش اپنی اپنی جگر مکمسل ہیں لیکن کسی پوری دامستان کوختم کمریسنے کے بعد پڑھنے واسے کی جواصاس کمیں ہوتا ہے وہ ان ابنزاسے الگ الگ حاصل ہمیں ہوسکتا ۔ اس لیے کواس کا ہم جزو لینے اقبل اور با بعد کے اجزاسے کسی ذکری حد تک دلبط هزود در کھتا ہے۔

یجا طوالت ہواس داسمان کا اہم خصوصیت ہے اس کے دومرے نقالص کا بھی مخرنہ ہے۔ اس میں ہوتسم کا ناہمواری ہتی ہے۔ بلا طب کی ، کر دار لسکاری کی ، واقع اس کی ، زبان و بیان کی ۔ اس میں ایک ہم کری بال طب کے ملاوہ اور دھی دومرے بھوٹے جھوٹے بلاٹ اور جھوٹے جھوٹے بھوٹے ہوٹے ہوٹے بھوٹے بھوٹ

۲۵-۵. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant کرئی تیز ، تخصیص ا درانتخاب بہنیں ہے ۔ یہاں تھی بری ہرجیز موجو دہے رکردار، دا تعات، الفاظ ہرایک میں ہی حال ہے۔

یربی اطناب کا فطری نیجے ۔

تناسب كى كى كى اس داستان كا يك بط انقى ب عرف طلسم بوش رباى سات جلدى بى ا دراس بى مى جدى جلدى بيب ك دوصة مي عِفرو يحربر سع كا فراد افى اس ليع نقالتى مى يرى برى شكون ا درجمامتون مين نظراك مي - اعتدال اوداختهارن ېدىنىكى باعث دەتىكھا بن دە جاذبىت ا دروە دل كىنى نىهى جوا فىلەنے كامايدنا زخىقوقىيت بوتى ہے ا دركسے دوا مختتی ہے۔ طوالت کے بعث کمرار کا نقص محی پریا ہوجا آہے۔ اگرظا ہر میں لفظی السط بچھرسے مختلف واقعات اکردا اول الامناظرین تنوع بدیداکرنے کاکوشش کاجاتی ہے لیکن ذراسے فور کرنے پریہ کیسانی ہم رنگی ا و دمشابهت ننظراً جاتی ہے۔ تمام معاشقے ، عیاریاں ، تبلیغ اسلام کی کوششنیں ، شعبدہ بازیاں اس بیکسانی ، ہم رنگی ا ورمشا بہت کو ہرست ا چھی طرح ظاہر کرتی ہیں -

كردارون بين امير حزه ، افرانسياب جادد ، خدا وندلقا ، بختيارك ، عروعيارا در ملكربها روغيره بهايت عام اورد لچرب شخصیتیں ہیں - سے پوچھیے قریریرٹمی ایدی نونے بن گئی میں جو پڑھنے واسے کے ذہن سے بھی مح بہنیں ہوسکتیں – ان مي مجى خصوصيدت كى ما تقد عروعيار كاكردار عيارى كا ايك لا فا فانفتن ب - ده بر مجے اليى عجيب دغريب عيارياں دكھا ما معین کاتصور مجی معولی ذہن میں مہنی اُسکتا ۔ کبھی ہم اس کی عیار اوں پر سنستے میں ادر کبھی شندررہ جاتے ہیں ۔ اس کی تخصیت اس قدرموت مشلاس ابوا يرست اور علد جلد بدلنے والى بى كداس كے قول وفعل كے متعلق بيٹرسے كو كى حكم بنين لكا يا جاسكا۔ واستان مي موقع بوقع اردو فارى كے بيشار اشعار طبتے ہيں۔ يراستا را چھے بھي ہيں ا در معمول بھي ا ورحرف واستان گھے ندا ت طبیعت کا<sub>ی</sub>ی بٹوت بہم نہیں بہنچاتے بلکر یرمی ظام کرتے ہیں کہ اس و دّت کے بسننے پڑھنے والے بھی اس قسم کا ذوق د کھتے تھے ۔ اس میں پرتسکنت انشا پر دازی اور عبارت آرائی کا مثالین بھی کانی طبی ہیں جن میں عربی فارسی کے الفاظ کی کشرت ہے اور مگینی اور شان بھی یا تی جا تی ہے ۔ اس داستان میں اردو نشر کا استعال بہلی با راتنے بڑے بیانے بر مواہے۔ اس لیے اس سے ارد ونٹر کی وسومت میں اصافہ بھی ہوا ہے ا در ہرموقع ا ور ہرموضوع کے اظہار پراس کو قدرت بھی حاصل ہوئی ۔ مجھر یہ بی بنیں کراس کی انشا سرتا مرصنوی ہی ہو۔ ہرچگرعبارت آرائی سے کام بھی بنیں جل سکتا تھا۔ اتنی طری واستان میں بہنامکن مقاکدداستان نسگارتسکلف اورتفینے کو ترک داکرتا اور چوش بیاں میں سلاست، سا دگ ، صفائی ، روزم سے اور محا ورسے کی جانب غرادادی طور پر محمنیے آنا بندا پواس کی زبان میں مرتسم کے بنونے منتے میں اوراس کا سبب بھی و ہی طوالت سے جس کا ادرودركيالياب \_

نائر حيين تقوى دروايت گيان چذوبين،

داستان امیسر حزه با ہر کی نہیں ہندوسان کی جزیے اس کی بنیا دمغازی حزو بنیں ہوسکتی یرفیفی می کی تصنیف ہے قصے کے ہندوستا فی الاصل ہونے کا ثبوت ... بیر کہ: اس میں ہندوستانی عنا حرکزت سے موجود ہیں ۔ یہاں کی اقوام میں سے ذیل کا ذکر ہے:

کھا جی 'بنگالی، مرسطے ، دکھی، گرجِر' جائے ، گجراتی ، میواتی سکھ ، کرناگی ، گبندید ، راجیِوت \_ داستان میں متعدد لباس ، کھانے ، گلنے ، بلہ جا لیسے طقع ہیں جو حرف مہند دستانی ہیں ایرلیٰ نہنیں ۔ ان کا ذکر ہونے کے معنی میں کہ داستان اصلاً مند دستانی ہے ۔

مراحمد علی نے ۱۵ ۱۰ دیں فاری میں ایک ضخیم امر حمز انھی جس کامخطوط رامپور میں موجود ہے ...
اس کامقصد مر ہواکد اگر واستانِ امر حمزہ میں تغیر و تبدّل کیا تو محف اُسکنے وَاقی طور پرکیا ۔ اُسک کے علادہ
اور کسی نے ذاتی دخل نہیں دیاا دراگرالیسا ہوتا تو موجودہ مطبوعوں میں فرق موجود ہوتا۔ لہٰذا اب یہ کھرسکتے ہیں کا شکنے واستان کی مئیت بدل دی تو میر احد ملی نے محین دعن اسی طرح واستانوں اور کروا روں میں کی بیٹی کی ... میں اسکے نسلیم کرنے کو تیا رہنیں کرمیراحدعلی کے باس اٹنگ کالنے ترخے کے دنت موجو د تقا۔ میرا حمی ملے کے اس نسخے میں تھاہے کہ یہ کتاب فیضی کیہے ۔

فیفی نے ایرزح نامر کھا ہو مہم ، صفحات مِیرِّتُل ہے ۔اس کا ترجم منٹی احرحمین قمرنے کیا ا در ہومطبوع موجود ہے۔ ملائمیل فیرنفیٰ کا نام موجود ہے ۔اس کے ملا وہ طلسم فوخیر جمشیدی کا ارد د ترجم بھی نفوے گزراجس برحریٹ فیفنی چھیا ہے مترجم ہنیں لا۔

برمز نامے کے متعلق بھی ہی خیال ہے کوفیفی کی تصنیف ہے لیکن اس برکسی صنیف یا مترجم کانام نہیں ... اس کے منی میں کوفیفی کی دامتانیں لوجو دمیں ادر فیفی دامستال کو تھا۔ (۱۹۲۸)

اميرحسن نوراني

المسم ہوشر باکے نام سے کئی داسانیں کھی گئی ہیں۔ اس سلسلییں ہوانام میراحمد علی کام ہو کھھنو کے ماہر داستان کو تھے۔ وہ نواب یوسف علی خال کے عہد چکومت میں دام پور کے دربارسے دابستہ ہوگئے کے ماہر داستان کو ساتھ رو پیر ماہوار تنخواہ ملتی تھی ۔ وہ نواب صاحب کو داستان سناتے کھے۔ انھوں نے طلسیم ہوشر بائے نام سے ایک طویل داستان تعنیف کی کھی جس کے بعض ابر الکھر کو وہ اپنے احباب او د شاگر دوں میں تقسیم بھی کر دیا گرو نے ۔ ابھے تاگر دوں میں جال کھنوی کے والرسیم اور منتی انبار نیا د سات ہمت ممتاز تھے۔ رسا کے بیٹے منتی غلام روہا کھی ماہر داستان کو تھے۔ انھوں نے ہی طلسیم ہوشر با کے منا م سے ایک بڑی داستان تعنیف کی تھی جس کی چودہ قبلہ پیر رضا الا کئر بری والم پورمیں محفوظ ہیں انہوں نے مام سے ایک بڑی داستان تعنیف کی تھی جس کی چودہ قبلہ پر رضا علی میں منا ور میں موشر با باطن میں اور میں محفوظ ہیں انہوں نے جمھول نے کئی میں ۔ اس سلسلیم پر رضا علیم الدین (منتو فی ۱۹۲۷ء) کا ذکر بھی حذوری ہے جو رضا الزبر رک میں محفوظ ہیں۔ اس سلسلیم پر رضا علیم مرزات میالدین کی تعنیم داستانیں کہی ہیں۔ اس سلسلیم سرزات میالدین کی تعنیم داستانیں کہی ہیں۔ اس میں ایک سلسلیم ہوشر با کے نام سے بھی ہے ، جو رضا الزبر رک کی تعنیم داستانیں کہی ہورت میں میں جو دس ہزار بانی ہوں کسطیم صفحات پر شتمی ہیں اور سب رصف کا کھی ہوں کہ داستانیں محفوظ ہیں۔ بیمول میں میں ہورت دان میں ایک سلسلیم میں موسوں سے انوز ہیں محفوظ ہیں۔ بیمول میں میں ہورت دان میں ہیں جو دس ہزار بانی ہورہ کے مسلیم صفحات کی میکھوری ان ورسب رصف کا کھی ہوں کہ داستانیں میں موسوں میں بیں ہوری داستانیں میں موسوں سے معفوظ ہیں۔ بیمول مات دار بر دانی مرجوم کے مسلموں سے ماخوذ ہیں جو اس جو دی کے مسلموں سے دس میں موسوں سے دوری ہوری کے مسلموں سے معفوظ ہیں۔ بیمول مات دار بر دانی مرجوم کے مسلموں سے ماخوذ ہیں جو اس جو دی دوری اس کے دوری کا میکھوری کی کے مسلموں سے دوری کے د

ا۔ "بعے دہ احدیٰ کا نسخ کہ ہے ہیں می کی نامیوم ترجم کا انتاجوں ۔ نقوی کی دلیل ہے کہ تو کو اٹنگ کے ترجے اور وام پوری نسخے کے مضامین کیران میں اس لیے یہ دونوں کمی ایک فاری کمآ ہے کے ترجے ہیں۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی تاق ہنیں۔ گراس فاری کمآ ہے کہ مصنّف کون ہے ؟ بو کراس میں ہندور تبانی خاعر بیٹھول کم کھوٹم کے میں اس لیے اس کا مصنّف بندوستانی کینی فیرنگا اور تیجہ نسکان صبح زیرگا" سے میں فی جند

ك نيادورلكصنوس شائع بواعقاء

طلسم ہوشر بائے نام سے جس داستان کوشہرت اور مقبولیت عاصل ہوئی دہ احمد مین قراور محمد معلی میں مقبولیت عاصل ہوئی دہ احمد میں معرفی سے بیمنٹی نول کشور کی ترکیب برکھی کی اوران کے مطبع سے سنائع ہوئی۔
۔۔ دراصل اس کی بنیا دمیر احمد علی کی تصنیف پر ہے جس کا نود انھوں نے اعراف کیا تھا (طلسم ہر ٹر با کی تصنیف پر ہے جس کے کچاجر اقر کھنوی کوس کئے سے جس کا نود انھوں نے اعراف کیا تھا (طلسم ہر ٹر با جلد شم ص ۱۱۷) منٹی محمد میں بنا ہم موراحد علی کے اور بہت زود نویس بھی تھے منٹی نول کشور نے دونوں کا ایسے شاگرد تھے۔ احمد میں تحریب تقریکر دیا۔ طلسم ہوشر باجلدا ول تاجلد پنج محمد اول حب ہی تصنیف ہیں جو بہت زود نویس تھے۔

طلسم ہوشریا کے علاوہ مطبع نول کشور نے داستان امیر جرہ کے ملسلہ کی متعدد اور داستانیں شائع کی سی ہوئم آف ناموں سے تقریبا چالیس ضیم مبلہ وں پرشتی ہیں۔ پر مبنٹی نول کشورا ورائے مبتی ہیں۔ نرائن کی فرماکش پرکھی گئی تھیں۔ بیشتر داستانیں 'احرجین تقر' محرجین جا ہا ور تصدق حین کی تصنیف ہیں۔ پر تینوں داستان کو مطبع نول کشور میں ملا نوم کھے۔ ان سے لیے منشی نول کشور نے خاص اہما م کیا تھا۔ داستان کا کہ ور در تا تھا۔ ان کے بیاس کی مزود سے کاسا مان موجود رہتا تھا۔ ان کے بیاس کی زود نولیس کا تب بھی بلیطے تھے جو لکھے ہوئے اجز الی کتا بت کرتے تھے۔ تصدق حین جاہل کھے کھے بڑھ ہم کہی زود نولیس کا تب بھی بلیطے تھے جو لکھے ہوئے اجز الی کتا بت کرتے تھے۔ تصدق حین جاہل کھے کھے بڑھ ہم کہی نواز میں سکتے تھے۔ وہ داستان کا مسودہ قطبع بہنیں سکتے تھے۔ وہ داستان کا مسودہ قطبع میں موجود جہیں ہے۔ تر زود نولیس تھے لیکن انھوں نے بھی ابون داستانیں بول کر کھوائی ہیں۔ کتا بت کی ہوئے ہم اور سطری فراہی اور دیکھ بھال کے لیے دوسرے طازم مقر اسے نے یہ مقر رستھے گئا بت کی روشنائی قلم اور سطری فراہی اور دیکھ بھال کے لیے دوسرے طازم مقر اس کتھے۔ یہ تمام داستانیں جن کا ذکر کیا جارہ ہے سر ۱۹۸۶ء سے ۱۹۱۱ء تک میکم ہوئیں۔ ال داستانوں کی بعض جلدیں ایک ہزارصفیات یا اس سے زیادہ پر بھیلی ہوئی ہیں۔ اور کچھ کم سفیات ال داستانوں کی بعض جلدیں ایک ہزارصفیات یا اس سے زیادہ پر بھیلی ہوئی ہیں۔ اور کچھ کم سفیات سے دیوں کو کھوری ہیں۔ اور کچھ کم سفیات

ا ور بھگڑا ہوبا نے کے سبب باقہ کا مقرا وّل اختصارٌ وَلَنشور کے بجائے گاب ٹگھ نے شائع کیا۔ نوککشورنے معدّاوّل کو بھی ازمر نو نَرَّے کھوایا اور شائع کیا اپنی جلد نم کے ج مام طوبر میسود حقے بڑا وَکھشور کا میریزیا وہ دولوں قمر ہی کے میں ۔ ( عے ب)

پرشتل ہیں کیکن پانچ سوصفیات سے کم کوئ ہنیں۔ یرسب عام مروج سائز وں سے بڑے سائز پر ہیں آرا درجا ہ کی بیشتر تصانیف منٹٹی نول کشور کی زندگی میں مرتب ہو کوشائع ہوگئ تھیں۔ کچھ داستانیں ان کے انتقال کے لعد شائع ہوئیں۔ تصدّ ق صین کی کھی ہوئی کچھ داستانیں منشی پراگ نزائن کے عہد میں مرتب ہوئی تھیں۔ ان طبوعہ داستا نوں سے علاوہ اور کئ داستانیں مطبع نول سٹور نے مرتب کرائی تھیں ہوشائع نہوسکیں۔

عاه نه ١٨٥٥ مين ايك مخقرد استان طلس فصاحت تصنيف كي تقي اس كاكوي تعلق سلسله امیر ترزه سے منتقا ۔ جب وہ نول کشور پرلیں میں طازم ہو گئے تومنتی نول کشور نے ان کوطلسم ہوشر باکی تعنیف کے بیدن فاص طور پرمامور کیا ۔ مرلد بنج معتداول محمل ہونے کے لبدتنواہ کے سلسلے میں کچھا ختکا ف ہوگیا اور جاه نے ملازمت ترک کردی اورمنشی گلب سنگھ کے مطبع سے منسلک ہوگئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ول کشورنے یاکام قریے مبردکیا -جلد پنج حصد دوم اوراس کے بعد کے حصر قرن لکھ طلسم ہوشر یا سات صخیم طدول پرشتمل ہے۔ تمرنے بقیطلسم ہوشر باکے نام سے دو طِلدیں اور کھی بحقیں اس طرح محل طلسم بوتر با كى نوعلدىن بوگئين-اتنى طويل داستان جو قلم برداشته لكھى گئى ہواس ميں نقائص كاراه پانا باعث تعب بنيں ہوسکتا فنی نقط انظرسے اس میں تحرار مضامین و دختاعت قسم کے واقعات اور کیفیات میں کیسانیت نمایاں ہے جوقاری کو کھٹکتی ہےلین اس کے اندر دل جبی کا تناسا مان ہے کر بعین خامیوں کے با وجو دی<u>ڑھنے والے</u> كاذوق تجب س طرهقا جا تا ہے جس كى وجہ سے مزيد مطالعہ سے با زر بهنا مشكل ہوجا تا ہے۔قصة سے قصة بیدا ہوتا جلاحا ماہے ۔ تہجی قاری اپنے کو ایک دل کش اور رومان پرور ما مول میں پا ماا ورکہیں رزم گاہ کی ہولتا آتش بارففامین نوف ود بشت می محسوس كرتام - ایسے داقعات سے دوجار بهوتا ہے جوعقل دفہم كى رسائی سے باہر ہیں۔اس دنیا میں حقائق کے بجائے عالم سراورتغیل کے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں جن کو دىچەكرمسحورمونا طِرتاب\_

عجیب بات یہ ہے کطلسم ہوشر یا میں جو نوالعقول پیزیں نظراً تی میں موجودہ سائنسی دورمیں اسی قسم کی چیزوں کوم کمسی یکسی اورشکل میں دیکھ دہے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے لکھ اسے کہ :۔

ا يرمي المان والمترتبين والكثوري فالمائي كانتي . ( طلب)

موجودہ زماز میں سائنس کے نقط اُ تطریعے اگر طلسم ہوشر پاکا مطالد کیا جائے توجیرت انگیز حقائی سلنے آئیں گے۔ سائنسی ایجا دات خصوصًا جنگی اکات کا بین الاقوامی مشکی میں جن ایٹی ہمتھیار دن کا ذکر آ باہے ان سے ملتے جلتے زودا تر ہمجیار دن کا استعال طلسم ہوشر ملے کے روار سربت پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم ان کا تقابی مطالد کری قریابے بڑے حقائی ادرجیت انگیسنر بائیں سامنے اکین گار مہم ال تعقیل کا موقع نہیں۔ چندا قتبا سات درج ویل میں جن سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

" شاہ نے یہ کہ کوایک نارخ جانب فلک ایجالا وہ نارنے بروے ہوا پہنچ کر کھیٹاا وردھواں اس میں سے نسکو کر با دل بنا ا درمر برانی جار لاکھ مراح وں کے جھایا کچے ترشع ہونے لسگا و ندیاں جوان جاددگروں بربڑیں مرب کا خذکے پٹے جیسے تھے کڑھیک کرمن ارد در کے زمین برگرے جار لاکھ علم مرنگوں ہوئے ۔ ۱۹۱۳ھ

آج كل اخبالات ين ايسى اطلاعات شائع بدتى بن خطوط كے لغافوں بن دھاكر خراده دركاكم نحالف كوار مال كرديتے بني - اس كو كلولتے بى كمتوب المركسى دھاكر كائسكار بوجا آہے يالسم ہوٹر بايس تھى اليے مفوف خطوط كا ذكرہے جيساكر مندر جرذيل اقتب س سيم ساوم ہوتا ہے ۔

" مگرجام جا دوکوعرونے افرانسیاب کاخطالا کردیا اس نے لفافہ کھولا تواس بیں سے سفوف بے ہوٹتی ا ڈکوخطالانے والے کی ناکسدیں پڑا وہ ہے ہوٹتی ہوگیا '' مہر) ھا ایک ادرا تنتہ باس بھی پڑھیئے :

"معارنے کھالے چالاک تم نے توب وقت بریا دولایا... ایک گولامنگ مرم کانکالاا درکھ اماد می بڑھ کر اس گرے کوزمین پرمالا لیکا کمس اُس گرے میں جک نم اُلا در مزار برقیں چکنے کی پریا ہوئی ا دراَ دا زمہد ب اُن ا در کڑک کمس کی کی طرح وہ گولا ذمین کے اندر مماکیاً " ۲۸ ۲۵۲ میں۔

اکاطرے ایسے پچاموں اسلو کا ذکرہے ہونو دکار ہیں۔ ایسے گوے ہیں بن کے دغنےسے دھوئیں کی دبنرچا درسلوں کر کھیل جاتی

جآه کو با کادره زبان کھندیں مہارت تھے ہیں ان کاروز پڑھ بول چال کا زبان تھی ، جو پر حسب فرکت زبان دہسم پر کھا تی تھی۔اس کے ماتھ ان کوارد دفارس کے بند پا پر شوار کے اشمار کر ترت یا دیتھ ہو داستان بیں حسب خورت مناسب موقع ومحل استعا کیے ہیں۔اس کے ملاوہ عوبی زبان واد ب سے بھی بخوبی وا تعند تھے یشورگو کی بیں بھی مہارت حاصل تھی ، داستان فولیسے کے دوران برجسۃ شورکھتے اور فول کے اشمار بھی وار ستان میں جا بجائے فواکت میں اور فوین شنویاں بھی تھی میں۔ عوبی زبان کے ایسے جھے بو فرب المثن کے فورم ستی ہی ہوئے شربیان میں نوک تم لم پر کا جلتے ہیں۔ قرآن فجد کی کہا ہے بھی موقع دی پر کھے دیے تھے۔ مشلاً "مدرخ امور نے قران سے مجماتھا کا فوی شہر تھ باذن اللہ کے نظریا فیصالی پر قرور کا رکھوں" میں۔ آیہ نی ہوار کے حدمن فیکہ تے قلیل قد غلبت فلید تا کہ نادن اللہ کے نظریا فیصالی پر قرور کر کا رکھوں" میں۔ میں۔

لى بركائف نفقت قُلُ هو الله أحكد و غيم بدارتن دجان تو الله الصمك الم المائة العمك المائة العمك المائة الما

اكيساوق بالتمامين لوري موره أخلاص شال كردى ا دربهت نوليعورت أ بدازسي :

CC-0. Agamnigam Digital Preservation, Foundation, Chandigarh. Funding by IKS-MoE-2025-Grant والحسان والرحسان

شَهِ لا شَبِهِ وشريك لِهُ الدالصدد وَحُدَة وَحِدَة وَالرَّاحِيم ١٩٣١ عنور الحكيم ١٩٣٤ عنور الحكيم

طلسم بېشرا، بنظام توداستان امرحزه کے طول سلد کا ایک جزد ہے ، لیکن اس کے مطالع سے صاف مسلوم جو آہے کہ یہ داستان تکھنو کے معا ترقی ، تہذی ا در ماجی ابول کے لیس منظری تھی گئے ہے۔ اس میں ایسی اصطلاحات ، فاورات اوران ال متعل میں جو لکھنو کی خصوصیات ہیں اس میں او درھ کے شہروں اور قصیوں کا مشرقی تھیلک نظراً تھیے ، ورجن لباموں اور اقسام طعام کے نام آتے ہیں دہ بھی کھنو کے درم دروان مسے مطابعت رکھتے ہیں۔

طلسم ہوشر یا کاتھنیف کا زا دوہ تھا جب مرسیّلاحواں ، ڈیٹٹندیراج دولانا شیلی اور دولانا البطاف حسین حالی جیسے بلند پاینشرفتکا دو ہو دیتے اوران کی بعض میں اری تحریری منظر عام براکھا کھیں۔ محروسین جا ہ اس دور کی ادبی تحریکات اور عسلی مرکز میوں سے بخوبی واقف تھے جس کا اظہاران فقرات اور انزا رات سے بھی ہوتا ہے ، بوطلسم دوشریا میں کہیں نظرا کواست ہیں ۔ شلاً اس زمانریں حالی کا مقدم شخرو نراعری علی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ جا ہے نے ایک سام کے ذکریس م منی خیسے: جمل کھا ہے :

CC-0. Aga المنظم المنظ

طلب م بشریار بطیع و لکتورے کی بارشائع ہوئی۔ اس کا ہرا دھلیت کتابت اور طباعت کے اعتبار سے یک ان ان کے اس کا ہرا دھلیت کتابت اور طباعت کے اعتبار سے یک ان ان کھیں ان کھیں میں ان کھیں کا میں ان کھیں کا میں ان کھیں کا میں ان کھیں کا دول کے اس کا دول کا ان کھیا ہوگیں ان کھیں کے معاول میں ان کی ان کھیا۔ نو لکتور مرسی میں یا کمیں بنرار ایسے تیم محفوظ تھے جن پر قرآن نجد دے عمال دہ میں ان کہا ہے ان کا کہ ان کھیں ہے۔ (۱۹۸۲)

عبدالقدوسهاشي

ماتوي جدولاب موشر باكي تقزياسي منى رتن القدم شار تكفنوى في تحصاب:

"امر فرز صاحبقران کا شہور دور دف داستان جس کے نام سے ایک ذبار دا تعن ہے ، اور جس کے مطالع کا ایک عالم شکا ہے ، ہے ، عور بدیدا در عدت مدیسے اس مک میں لائے ہے ۔ اس کی نسست شہوہے کے علام اوالعنی فنی فیاضی فوالٹر مفجد ۔ نے مطال الدین اکبر ادشاء دبی کا تفریح طبح اور دل بہانے کی غوض سے اس لطف دبی فی اور انتہا کی خوش اسلوبی کے ساتھ تصنیعت کیا کر چاردا تگ اس کے جنڈے گردگئے۔"

ننی قرف پانچی جدیں ہے ہے کامل فاری ہی جو ترتیب تقد کا تھی ہیں نے جہان اور بہت سے تھے نے کھ کو کھائے وہاں قعد کا اصل ترتیب بھی بدل دی ۔

<sup>1-</sup> عى طورے شايد بر بيان صحح ہو۔ مقابر کرنے برنتيجة گربريا ن خروع کے کھا پر لائٹون کے بلے ميں صحح بني لکلا' بعض طباعتوں بين آولنوپياً سوموصفے کم يازيادہ کا فرق ہے ۔خنا طبرشسٹر کے دوا پڑلیشن جو مرسے چين تعليميا ان کحابمی حودت ہے۔ ( مظرمیسے )

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh, Funding by JKS-MoE-2025-Grant متى جاكى يرشاد تحقى في الميرشين و الميرين و

غرض ان بیانات سے صاف خلا ہر ہوتلہے کو طار نیفی نے بنیادی دفاتران داستاؤں کے لیکھے د ترجمنی نے اضافہ تعفیل د تبدیل سے کچھ کا کچھ کردیا ہے۔ میں نے کہمیں اصل فارس کتاب نہیں دیکھی کھٹو کیر بھی کہمیں برترزیں سکا۔

ایک کتاب بردند ارشام ، سے جار جلدوں میں کوئی تینی مال ہوئے کرشائع ہوئی۔ اس کتاب کانام تعبۃ الا برحزہ المجعلان ہے۔ برکتاب عربی ہیں ہے۔ بلاط یہ ہے ، کروا داور مقام سب یہ ہیں۔ اس کتاب کے متعنی بتایا گیا ہے کہ فاری سے عربی میں ن میں نے رکتاب ماری پڑھی ہے۔ پچے طلسسی قصے اور دیو بی کے اصافے آواس میں ہیں۔ گرایرن انبری الزمان اورالد حراورا فرامیاب وغرہ کہ کیسی ذکر مہنیں۔ عرف ابتدائی و حلاوں اینی فوٹیرواں نامر ) متر تو رکد تلخیص معلوم ہوتی ہے۔

ایک اورکناب داستان امیر تمزه کمنام سے جاتھ ہوئی جلدوں میں فاری میں ہو تو دہے۔ اس کا فلی نسخ میں نے دیکھاہے۔
یردی کٹا ب ہے جس کا منٹی عبدالنّہ نے ترحم کیا اور منٹی تصدق حسین کی نطرتانی کے بعد مالاً ۱۸۰۲ ریں مطبع اور صافرار کھنؤ سے زائع ہوئی تھی۔
ار دو ترحیکہ واستان طلسم ہوشر یا کی مع بقیہ بوشر یا دستا جلدیں میں ۔ جن میں سے ابتدائی جا رجلدیں منٹی محرت میں آب کھنوی کی تھی اور باقی چیدیں نشی احد مسابق اور معافر اور معافر اور معافر کا تھی ہوئی ہے۔ یہ جلدیں منٹی فوکلٹور صاحب کا آئی ای الک منطبع اور معافر اور کھنو سے در دولم کا تھی ہوئی ہے۔ یہ جلدیں منٹی فوکلٹور صاحب کا آئی ای الک منطبع اور معافر اور کھنو سے در دولم کا تھی ہوئی ہے۔ یہ جاری مائی اور ایک کی تھی اور باقی کے ایک مائی اور ایک کی سے دولی مائی کی سے دولی کی تھی اور باقی کی تھی اور باقی کی تعلق اور باقی کے دولی کی تعلق کی دولی کی تعلق کی تعلق کی سے دولی کا تعلق کی دولی کی تعلق کی دولی کی تعلق کی ت

منشی محترسین جاہ شرفاد کھنوس تھے آبائی بشیر درباد کا لازست بر تھا۔ تعلیم بھٹو ہیں یا نی ۔ فاری ا درار دو کے ادیب تھے۔ شاعری بن حفرت آبریے شورہ کرتے تھے۔

خشتی احترسین تھر۔ نودا نہوں نے بانچ یں جدد ہوٹر پامی کھاہے کہ ان کے ؟ اُوا جداد ٹنا پانِ اود ھے ماکروار تھے۔ ٹنا ہی ختم ہو کی آق چاگر خبط ہوگئے۔ ، ھہ، ایک نونین ہنگا دیں گھر پارلٹ گیا۔ رہا مہا جا ارہا۔ س کے بعد ید قوں رہیا رہے ۔ اچھے ہوئے و اختیار کیا۔ ٹنا بوئ میں ان کا در جہنے غیری و دختی جا تھ سے بڑھا ہواہے ۔ اہنوں نے میلسا دواستان ہوٹر یامیں بہت سے اصاحف کے طلع ختم شاہر فورافشاں کا جلد می جنمیں ای داستان کا خیر میں بھیئے۔ ان کے دیان کا میرا وار ہیں۔ وافیقی نے ہوئت ہے د ترتیب قائم کی تھی ، اسے انحوں نے بدل کو CC-0. Agamnigam Digital Preservation புறியார் முறியார். புறிக்கியிருந்து முறிந்த நடித்த முறிந்த நடித்த முறிந்த

" الفضى صاحب دغوه نے جوہفت دفا ترفیتر دان الردغو تخریر فرائے ، بدین الزان گوٹنگر تشکن کے بہت سرتے بڑھائے ، کوچک باخر وبالاباخریں بدین الزان دقام نے بڑی بڑی لڑا کیاں فتح کیں ، مرفتہ کا سبخان لقب پایا، حقر کو تفظارات کاخیال آیا کہ آسمہ کا بھرا کہ کہ ایک میں اور بدین الزمان ماہوں ، استخد بڑے بھر بھر باس کوئی ایا تقدید دفات کر بھر کی معلوم نر ہوسکا۔ منتی تقرز نروع نے ۔ استاد جلال اور آ ہسے جھر کی تعلقات تھے ۔ وفات کب ہوئی معلوم نر ہوسکا۔

اب ترجر پر ذراتفسی انظر الئے توست بہلے کیے اداب ترتیب واستان ملی جم میں عواً حدالفت امثات ما تی نا مراور چروہے۔ ان کے منونے کی ب یں دس کے مادہ نربان کے منونے حرب ذیل تابی وا دا ور قابل غور میں:

۱۱،شای دنبریاری زبان ۲۱) کینرون اصیون اورسینی خوتول کا زبان ۲۱) شریف نواین کا زبان ۲۱) دُومِنیون کا یُوں اورمرود کا پا ۱۵) ادری شرول کا زبان ۲۱) دم ایجون کی زبان ۲۱) میا بمیون کے اصعالاتاً ۲۰۰۱ ارکیا لدنیا نقرون کا زبان ۲۱) بریم زن کا خاص زبان -

ای طرح مفطرات کاری می وضیع شا) دد بهرای وار، باغ میدان تنگ بمفن نشاط در یا در نما د شهر در بارامیلا محلیلا وغرو-جدیات نسکاری می و به بروص ، جرات ، مشرم ، عقد ، غزد را عصبیت \_ تالیخ تمدن میں ، رسوم دلات ، نشادی وفات ، دربار دادی ، چڑھا نے ، مختف طرنعی ، طلق بجنگ ، دمتور شرکتی ، مسلح -انتقال ملکی : فتحف طبقات کے لباس ، متحیار ، ننون جنگ اور تو بهات وغرو \_ (۱۹۴۲)

> بر کھ عیّارول کے بار میں اخر مسور رضوی

عیاد کے اصل معنی نواہ کھے تھی ہوں لیکن برحقیقت ہے کہ اددومیں پر نفظ صرف ایک ہی خوم کے لیاستعال ہوتا ہے۔ استعال ہوتا ہے کہ اور میں پرکتا ہے بھالائکہ ہوتا ہے بھالائکہ الفی مکار فربی نا قابل اعتماد وغیرہ کو بار لفظ انسان مراد ہوتا ہے بھالائکہ الفت کے عنبار سے اس نفظ کے معنی میں بدی کا بہت ہوتا ہے۔ کہا تیا ہوا نہیں بلک بہت چسلنے کھرنے والا مستعدا ور چوکس انسان مراد ہوتا ہے۔

حقیقت برے کرتاری اسلام کی جندا برائ صداوں میں شام عراق اورایران میں عباروں کی جا عت نے ایک بہت باقاعدہ و شظم موٹر دفعال ادارے کی حیثیت سے ماجی اورسیاسی اسلیج پرخاصا نمایاں کردار اداکیا ہے ۔عیار

مر کھب گئے ان کانام ونشان مجی مط کیا لیکن بہرحال ایک بے حد مقبول افسانوی کروار عروعیار کے روپ میں اسم عیآری کولافانی بنادیا گیا ہے۔

خلافت داشدہ کے بی عربی کی ظالمان بالادئ اور نامنصفانہ تسلط کے خلاف ایران میں مخلف تی کات اور بناد تیں دنا ہوتی دمیں ۔ بٹرنا توارج ۔ بچو کو تو دایرانی بھی تو اور کی بالادشی اور در سربی کا کے نظام اور اور کے تو میں ایر رویے سے بیزاد کی فقا و دران کو ذک دیت کی فکر میس رہا کرتے کتھ اس سے انہوں نے ان مہا ہو جو بے توادج کی کھل کم حد دکی اور خود یہ ایمانی عنا حربھی خوادج کہلائے ۔

تقريبًا اسى زمانيمين ايك اورا داره خاصى الهيت اختيار كرجيا كقاحب ك افراد عيار كولت تحقيميارون في مجى ايران كى ساجى اورسياس ناديخ مين اپ نقوش يادگار تھپورس بي - نوارج كر برخلاف رسم عيارى كا مذرب تعلق نہیں تھااس لیے ایرانیوں کواس جاعت میں اورزیادہ دکشتی مسوس ہوئی ... : دارج فیلمفن وقوں برعر جکام ك خلات محفن اس خيال ك بيش نظر بتقياد الطاف سكريزكياكه برحال ده كلركو كق بمثلاً عن وخارجي كو باروالافتد كى خلاف توقع موت سے برانا درموقع طابھا اورع بول كے اقتدار پر برى كادى خرب لگائ جاسكى تى كىن اس نے ر در ان کی اوراس موقع سے فائدہ نہیں اس مطایا ، ہارول اور شیدارانی نوارج کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے خواسان تک بنخ گیا محاکداس کانتقال بوگیا و دار لخلاو کا کیا ذکر پوری خلافت عباسید کے برتبهرمیں فقد وفساد انتشار و پراگندگی کا دو دوره ہوگیا۔ عمزہ خارج کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہو مکم انتقالیکن اس نے تیٹم پوٹی کی . ایرانی کچھ ایسے بدول ہو گئے کو بجر حزه خارجی دو فات سال سی کا کسی خارجی کوابرانیوں کی آئی زبر دست حایت حاصل زبرو کی اوروہ عیاروں کی طرف مائل ہو گئے ... . فرق توارج كاظرور خلافت رائدہ كے خاتے اورخلافت بنوامير كے آغاز عيں ہوا كھا لكين عيار دومرى صدى ، بحری کے اوا خرمیں بغداوین ظاہر موے عیاروں کی جاعت بھی سیاسی انتظار 'مالی بدھالی اور ساجی ناانصافیوں کے ردعل کےطور پر نود بخ ذطہور میں آئ منی لین کسی خاص فردیا گروہ نے سیلے سوچے ہوئے کسی شعبوبے کے مطابق اس جاعت كى بنياد نبيل دالى متى - جاعت عياران ميں بينتر نادار اور متوسط نچلے طبقے كے ال پوھ ليكن دليراور مهم مح جوان سامل بوتے تھے۔ اس جاعت کا وجودہی گویا طالم وخودغرص طبقر رحکام اورطبق امراکے بیے ایک کھلا ہوا میں بنے مقاکر ا گرفعلسوں کو زندہ رہنے کا بی بہنیں دو کے قودہ تم سے رحی زبرد سی چین لیں گے۔ چنا نج عیار امیروں کے خزانوں پر ڈاکا دلنے سے بھی دریغ نہیں کرتھے ۔لیکن مام داکوؤں ارمزوں اور جرم میٹیا فراد کاگروہ نہیں تھا۔ان کا اینا ایک الگ کین اخلاق تحا۔ قوا عدوصوالبط اصول و توانی تقے بن برر وگ ہنایت شخے سے عمل کرتے تھے۔ ا درجس سے مرکو انخواف کو بھی قابل

CC-0. Agammilyam المعرادة المعرادة والمعرادة والمعرادة

بوجائے تھے کران کا درست فوئی بخت مزاجی ادرا کوائی کے باد جود موام ان کوز مرف برداشت کرتے تھے بلکہ ان کی آؤكيكت كمرتى تقى اوردل سے قدر كرتے تھے ۔ ان كے مواش كے مختلف وسيط تھے ليفوں نے دمشكار از بينے اخست ا كور كھے تھے یا چوٹا ہوئی فازمت كرتے تھے ۔ چ كرتمبرى حدى بجرى بي عرب حكام كاستم گرى دناا بى كى وجرسے ايران ميں اورخاص طور پرشترتی ایران میں بڑی بدائے پھیلی ہوئی تھی ا درکشنت وخون ، گیرو دار کا با زارگرم رُمِتا تھا ، شاہراہی غ محفوظ تھیں ' تاجرون اور مام مسافروں کے قافلے دم زنوں کا شکار ہوجاتے تھے۔ اس بے لیعن عیّاروں نے بیٹیٹر افتیار کی کرائ قافلہ مع ما بدہ کر لیتے تھے کہ بہاتی رقم کے موض تم کو برحفا فلت منزل مقعود کک بہنچادیں گے اور ہوکر قول کے پیٹے ہوتے تھے اس لیے اہل قا فلرک بھی اعتباد ہوتا تھا کہ عیاد کھ اس کے لیکن جیستے جی قافلے ہرا کی نہیں آنے دیں گئے ۔ ا در وہ بخرشی محفوظ مفری قیمت ادا کرنے پر میّار ہوجاتے تھے ۔لیکن اگر قافلے والے عبدی کرتے تھے توعیّار بھی تشددسے کام کینے تھے اور د ہزنوں کا روپ وصار لیتے تقے بعض عیّادا می طرح با زادوں اور مگروں کی صفاظت کا ذمرسے لیتے تے جن كون ان كون ورت بحراق من جاتى تھى۔ بعض د فولك ليلي كام ان كے والے كردياكو تھے ہوكى دومرے كِسِ كَهْنِي يُورِ مِنْ البِي وَرِداري كُونِهاتِ جِعَاكَتْي بِعِالْفَتْ الى اورايالدارى سے نبا بِمَتْسِمِنْ اوقا مَهْر كے ظالم حسكا ) اور ان كرشوت توداد راابل كارندوس كيميليغا دروهم كي يستر تحق كه إيفالوار تطيك كروكي تي سيلم در ل وهم كات قرر الترقيع كراين تحرود ک کچہ دولت حاجمندوں لیعسیم کود-فل برے برمرا فندار طبیقے کے اہل کا روں اور حکومت کے گھاستوںسے اکمت ان كا تقادم بوجا ياكرًا تقااد دان كوگرتر امن كي لماش بن معاكماً يرّ آكاتا - چنا نجرنقب زني بي بابر بوستے تقے اور هيوں چیتوں بھاندتے بھلانگنے دورلکل جایا کرتے تھے۔ عوام الناس کی ایک بڑی تعداد کی تمایت ان کو حاصل ہوتی تھی۔عیّاروں کی جاعت کابنیا دی اصول پی نتجاعت ومروانگی تقا۔ ان کا نووتھاکہ ہم عیّار میں ہمفلس میں لیکن ہم بوکام کرتے ہیں وہ نام ود أن كا فاط كرية من كسي اورلا بِحسيم بن عيارون كو جوط بولنے سے تحت نفرت تقي وہ تو د تھو ط بنيں بولتے تھے اور جھوٹے بولنے دالوں کو مخت مزائیں دیتے تھے۔ان کی جماعت میں شابل ہونا اُسران بہیں تھا۔ وہ کڑی تشرطیں عائد کرتے تقع اوران مترالكط كى بابندى واحبب قرار دى جاتى تھى ۔اس كوتسم كھانى يِٹر تى تھى كروہ عيار د ں سے ضا لبطر اخلاق سے روگروا فی بنیں کرے گا و فا دارہے گا اور مدویا نتی کا خیال بھی ذہن میں بنیں لائے گا۔ اس علف کی عیاروں کے نرویک اتنی ا ممیت تھی کہ اگر کو تی عیاداس کی خلاف ورزی کرتا تھا آواس کوع برنا ک ذریتیں نے دے کرمار ڈالاجا تا تھا۔ وہ اسٹے کو اہل مروّت کھتے تھے ' اور مروّت سے ان کی مراد جوان مردی ہوتی تھی ، اور جوان مردی کی تین نٹر طین تھیں۔ جوان مرد د مہے جس کے

ڈاکٹرابراہیم باسستانی پاریزی استا دطہران یونیورٹی ابنی وقیع کہّاب" لیعوّب لیٹ" میں رقم طراز میں کرجزی ایران میں چوروں اور ڈاکودُس کے نرویک آنح بھی نمک کی بڑی حراست ہے۔ ٹافلے کو دسٹے آورا درا ہن قافلہ کوامیر کر لیلتے ہی لیکن کتنی ہی سخت بھوک کیوں زلگی ہو، قافلے والوں کی غذاکو ہاتھ نہیں سگاتے تاکہ قافلے کے "نمک گر" نہ ہوجائیں ۔

اً بَیْن عیاری کا ایک جُر میری کقا کرکسی کو معیبت میں چھوٹاکر خود بِح لسکنامعیوب بات ہے۔ اور پر قربہت ہی بری بات ہے کرا پی بلاد دسرے کے مرڈال کر فرالاختیاد کیا جائے۔ عیار دسنے مختف موتوں پر بڑی بختی سے اس اصول کو نبا ہا۔

عیار دن کا اصول مخاکر اپنے دوستوں اور مان نٹار وں پرائی جانین داردیا کرتے تقے۔ اگر کو فکان سسے کو فک خوام ش کرتا مخاتورہ جان دول سے اس خوام ش کو لِد را کرنے کو کسٹش کرتے تقے ا درا گر کو فکا ان کے پاس اگر بنا ہ لیتا مختا تو تواس کا مفاظت کے لیے مرد معرطی بازی سکا دیا کرتے تقے ۔ عیّار وں کا کہنا تھاکہ جو ان مرد د مہے جو فعادی نر کرے ۔ یا روں کا یا دا ورد نمن کا دنمن ہے ۔

عیار طب سخت جان ہوتے تھے ، اور مبروتخل دیر داشت کا غرموی صلاحیتوں کے حامل ہوتے سکھے۔ کڑی اور مخت سزا کوں کو خاطریں ہنیں لاتے تھے ۔ ان کا مقولہ تھا کہ سویا ہزاد کو ٹرے کھا کر شجاعت وجوا نمز دی سکے راستے سے ہمط جانا نامردوں کا کا مہے عیاروں کے ذہن ہیں یہ بات جاگزین کودی جاتی تھے کہ اگر ڈنڈے ما رماد کرتم کی ہلاک بھی کر دیا جائے تب بھی خردار داز کوافشا ذکر نا۔ اس لیے کہ جائم دی کاروسے ڈنڈے کھاکور جانا خیاف کرنے میہتہ ہے۔ دیمک عیار) بنی دازش امانت کے اس امانت میں خیات بہنیں ہونا چاہیئے ۔ ان کا اندا ذرندگی کچھ اس طرح کما تھا کہ صبر وتحل ان کی فیطرت ٹانیرین گیا تھا۔ اور چوکواس عیفت کی دجہ سے شکل سے شنکل صورت حال میں ان کے ہاتھ پر نہیں بچول جاتے تھے اس لیے یہ لوگ تھنڈ ہے دل ود ماغ سے اس ٹاذک و خطواک صورت حال سے بچے نیکلنے کے سلسلے میں تدابیر سو پر سکتے اورا قدامات کرسکتے تھے۔ گھرا جا ٹا اور بدتواس ہوجا نا وہ جانتے ہی تہ وشق کما ایک قسام نای عیاد ترتی کرتے کرتے حاکم ٹہرکے مہسے زنگ بہنچ گیا۔

عیاردں کے نام بھی عجیب موتے تقے معلوم مہنی ہے نام وہ خو داختیا رکرتے تھے یاد ومرسے عیاریا عوام بطور لفت بطور لفت بطاکر دیکرتے تھے یاد ومرسے عیاریا عوام بطور لفت بطور لفت بطاکر دیکرتے تھے بہر حال ان ناموں سے ان کا مرکتی و ترخوتی دمہم جوئی دخط لپ ندگائی تھی ، ان کاجمانی وطبیعی خصوصیات کا اظہار جو انتقاد دران کی تحصیت کا کچھ حد کسے خود کو دتیارت ہوجا یا کرتا تھا۔ مثلاً شفال میں زور سمک عیال مشروعیار و غرو دیو بلیث کواس کا شروعیار ، شروعیار و غرو دیو بلیث کواس کی مستی اور غرم حول استقال واسقاعت کی وجسے" مندان "کا لقب ویا گیا تھا۔ اسی طرح ایک فیلس اور تہدیرست عیار کا نام ابوالحریان رکھا گیا۔ کوئی حامد مرناوک اور کوئی از مرقر کے نام سے یا دکیا جا انتقا۔

متیزه کاری ادرجنگ بوئی کی صفات کے بنے عیادی کا تصور نہیں کیا جاسکتا کھا۔ یہ لوگ غیر مولی طور پر دلاور اسٹی خاع اور نگر بہر تے تھے۔ اعدال تعذب کا خواصیحی خرب المن کتھے۔ یہ کا کہ کے معنوا میں کا مورک کے اور کا کہ تو عیادے کی افرائے کے اور کا کہ تو عیادے کا فاقسے بھی خرب المن کتھے۔ یہ کا کہ کہ تو عیادے کا فاقر مرت دفیل ہوئے کتھے دو مرے یہ کرتا دیں کے کا متوں اور اس زمانے کی بولیس مراہ واست بالائی طبقے کم تول افراد پر اثرانداز ہوتی کھیں۔ اور فطری طور پر حکومت کے گماشوں اور اس زمانے کی بولیس کے بال کا دوں کے ما تھے اور کھی اس دیے ہے اس وجے سے ان کے ہتھے یا دم وقر اسلود جنگ مختلف بوتے تھے اور کھی اس طرح کے ہوتے تھے جن کوعیادا کسانی سے سے پھڑوں میں تجھیا سکیں اور ور ورود حدیث مالی کے محل کے کا فی ہوتے تھے اور ورود حدیث کے ایک کا فی ہوتے تھے اور ورود ورود سے اس سے کیٹروں میں تجھیا کہ کو اور ورود ورود سے اور ورود کا درجہ اور میں اور میں اور میں اور ورود کا درجہ اور میں اور میں اور میں اور میں کا فی ہوتے تھے اور ویواد ان سے نہا ہے کہ کے کا فی ہوتے تھے اور عیادان سے نہا ہے کہ تھی اور میں است سے کا میاب کھیے کے اور ورود کی اور میں اور میں اور میں اور میں کھی کے دور ورود کا درجہ ادا کے اور کی اور میں اور میں اور میں اور میں کھی کے دور ورود کی کی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی کھی کے دور ورود کی کھی کے دور کے

مرر کے جاریانی تصنیف این و امون میں بیان کیا گیا ہے کر بندا دکے بازار میں ایک شخص تی ہوئی مجھلیوں کا کشتی مربر رکھے جاریا کھتا۔ ایک عیار نے فلاخن سے ایسا تاک کونشا نہ ماداکدایک تجھیلی دور جا گری اوراس اَ دی کوخرک ہمیں ہوئی۔ (عیار دوں مے عوی اخلاق کے بیش نظر لیفٹن سے کھا جا سکتہ ہے کاس مجھیلی کی قیت ادا کردی گئی ہوگ کہ عیار دوں میں باہم صدافت و برادری کے حرت فیز صرت کے مقدوط دشتے ہوئے۔ ایک دوسے کے

رازدں کوجان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یا ہمی تعاون واختر اک عمل کا زندہ مثالیں تھے۔ اس آلفاق والحاد وتساون داختراک دیچیچی نے ان کی جاعت کوبهبت فعّال 'مفیوطا ورطا تتورینا دیا کقاا ور لیف الیی خوبیا<mark>ں ان کی خاتسے</mark> دابسته بوگئ تحتین کدایرانیون ا درخاص طور پرایرانی فرتجالؤن کے دل خود بخودان کی طرف کفینیے تھے، خاص کرجاڑے مے موسم میں جب باہر کا کا رز بارمنطل ہوجا تا تھا اور نوجوان ورزش اورو در سے مردا زدرسیا ہیاں کھیلوں اور شنو<mark>ں میں</mark> میں وقت گزارتے تھے ۔اس زمانے میں جحروں وراکھاڑوں میں عیارا دران کے کارنامے موعنوع گفتگو بنتے تھے اور یہ نذکرے فطری طور مرجم جو، خطرب ند؛ باحوصلہ نوجوانوں کے ہوکوگر ماتے سکھے اوران کے دل میں نئ نئ استگوں کی جوت جگاتے عقے رسم عیّاری بڑی تیزی سے عالم بولی اوراس نے پداے عراق دایران کواپنی لیدیط میں ہے لیا - دومری صدی بجرى كا داخرىي اين دامون الرئسيد كدرميان جنگ بوئى جس يتار درسف بن كاطرف سے حصر ليا درسن بيمردما انى كے باد جود داد تجاعت دى - يربها موقع تقاجب عيار دن نے كسي طرى كسيا مي جد وجد بي اجت عى طور براتنانمايا ن حصرليا - اين كاطرت سے نوائے والے عيادوں كا تعداد تقريراً بچاس براتقى اور يرمارے عيار بغداد سيقلق ر كھتے تھے امروح الذمهب: جلد ٢) مُتِرتّى ايران ميں سيستان كا صور يوكر دارا لخار ديني حاكم قرم عرب كما قدار د قوت كے مرکز (بغداد) سے بہرت دور تحقاد رہماں کے لوگ جغرافیا کی محل دقوع وطبیعی امیاب کی وجرسے بہت نادار <u>تھے۔ اسل</u>ے اس صوب من رسم عيارى كوغير عولى مقبوليت حاصل موئى عيارون كى قداداس عد تك براه كى كرسيستانى ا درعيا ومرادف الفاظ كے طور يواستعال ہونے لگے۔

عیاردن میں بڑی باقاعدہ جاعتی تنظیمتی عیاروں کا جاعت کو کی محقوں میں تقسیم کردیا گیا تفاکنظم وضبط
اورتعادن وانتر آک میں ضل نر پڑے ۔ مشلام روس عیاروں کے گروہ کا ایک سر بریست ہوتا تھا۔ جس کوا عسطلا گا عولیت "
کہتے تھے۔ دس ع لیفوں کا افر "نقیب" کہلاآ استحا اور دس نقیبوں کا سروار قائد کہلا آئتا۔ اور دس قائد ایک " اسیر "
کے تابع ہوتے تھے۔ ان گروہوں کے افراد کو مختلف رنگوں کے رو الوں سے پہچا نا جا آئتا۔ یہ رو مال عیالا نی گرون سیں
لیسٹے رہتے تھے۔ مک کے مختلف تنہروں کی جماعتوں میں یا ہمی تعان وارتباط قائم رہتا تھا۔ ایک دوسرے کے طالت سے
باخرر سے تھے۔ ور قابل رتبک تعاون وا شتر اک اور مجائی جائے ہے۔

تاریخ کاعظیم ترین عیاد مبرحال لیقوب لیت صفاری (و نات ۵۱ م ۱۹۵/۵) قرار با تا ہے ہو کسیستان کا رہنے والانتقاد وُرسلم ایران کا بہلا زبرد سرت فرمال روا اور فاتح ساس نے نولوب ایران کے سیاسی شور ایرانی عمیست و وغرت کو جمنج وڑا اور عربوں کے فالمانہ وحقارت آینر غیلیے ہرکاری حزب لسگانی اور بڑھتے بڑھتے لبنداد کے بھا کھسلیر بہنچ

مرعیاسی خلیف کولاکا را دیعقرب لیت این فرانے کے ایرا فی محام کی تمثاؤں توالوں اورا در شوں کا علامت بن گیا سامسس کی حیرت انگی ورد جهدادرسی بیم کانیچر کفاکدایوانیوں کے دل دومارغ پرسے محکومیت مغلومیت اور مرتوبیت کے بادل یقی ادر نوداعمادی کی صلاحیت بھر ابھرنے گئے ، ادبیات فارمی کی ما ریخ میں صفاری عمد کی جومیٹیت ہے اس سے اس انفرانف میں۔ فرخى ميدتانى عهدغ زوى كامتهو دشاع محقار جهادمقاله نيطاى عودضى مرقندى عيى فرخى كے يالىے عين أيك مكايت درزح مع جس معموم بوتام عكروه معى عيار كقا-

[ عيارون كياب بي مندرج ذري كتابون سيفقي إلى وات حاصل موسكتي مي : تاريخ ميستان و كمك الشوابها وا **بوامع الحيكايات** دعونى ولطالف المغوالف وفخوالدين عاصفى اسمك عيار دمرتبر پرويزنا تل خانلرى اليعقوب ليث ومرترابرايم باستاني يارينكه قابين نادداديوصُ المعالى كيكادُس، شيرودسِستان ( ناعزنجى ) الجوم الزامرة ، حبيب لسير (انحنومير) جها دمعتا لر (نغایی وهی مرتندی) امین د مانون ( جرجی زیان ۱۰ تاریخ نوارن ( ترجم رئیس احرج معزی)] - ( ۱۹۷۲ ) داستان الميرمزه/طلسم وشربا كابيرد

مرزا محدسعي دبلوي

شام کاایک اوراسماعی قائدجس کا شهرت نے آریخ کی مرحدسے گزر کردنیا کے افسانہ کو معور کردیا ہے جمزہ تھا۔ ير مرو نزار برشام كے تلوں میں سے ایک کا حاکم تھا۔ شام کی نزاری حکومت کا بھی دی حکمت عملی تھی جسس نے رو دیار کی نزاری حکومت کا یکس و مرا ذنک لینے دشمنوں سے مغوّٰؤ رکھا تھا بنی یہ کہ انھوںنے دشوارگزار کوہی مقامات بمی سنحکم قلوجات تع کرکرلئے تھے ادر ان کا آئی دیوار دن کی بناه میں ان کالمیسل جمیعت دیمنوں کا کنیرافواج کا بخوبی مقابلہ کرسکتی تھی۔ حمزہ لینے ان کار باسے نمسایا ان کی بدولت بواس نے صیبی محادثین اور لبدمی ملطان بیرس کی افواز حرمے خلاف مرائخام دیے تھے بہرت می واستالؤں کامپروین **گیا بوشآم ادر**تھم*یں بہبے مقبول ہوگئیں* اورلیدیں ٹرکی اورفادمی زبانوں میں مجھی روازے پاگئیں ۔ان واسستانوں کوحرہ نا رکہ اج آباتھا۔ بما داخیال ہے کددا مشان امیرحزوک اصل ہی دامستانیں ہی مصلوم ہوتاہے کرزمانہ مابعدیں اس اساع کا بطل کو حضرت بینمسید صل المدهليدة الرسلم مع چاحفرت امير فروس منو واكرديا في اوراس كي دامستان امير فزه كي دامستان بزاكي - اگرير قيب س درست بع قو بوستان خيال كى انزد داستان الرحزه مجى اسماعيلى روايات كرون بوجاتى بعد.

بحوالة سبيل احلفال: " داستانون كاملاتي كائتات "، ٥ بوراء ١٩٨٥

مرزا محد مدد نوی: اندب اور باطن قبل اردد مرکز البود (۱۹۲۵ تع) می ۱۲-۲۱

